

ه بدرنیاآخری منزل نبین ه صراط متقیم حاصل کرنیکا طریقه

الله کا تھم سب ہے مقدم ہے
 صرف اللہ ہے ما گلو
 صرف اللہ ہے ما گلو

صرف الله سے ماتلو
 صرف الله سے ماتلو
 الله تعالی تک پینجنے کاراستہ
 خیالات اور وہم کا علاج

الشرتعالى تك چېجيخ كاراسة ٥٠ خيالات اورونهم كاعلان
 شفاءدين والے الشاتعالی بن ٥٠ جادواورآسيب كاعلان

٥ سجده كسى أورك لئے جائز نبيس ٥ افضل صدقه كونسا؟





إصلاحي خطبات جلد/18 نَّ الاسلام حضرَت مُولانا مُفتى عَنِينَ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِمُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل مفتى محمد عبداللدميمن استاوجامعه دارالعلوم کرا حی ۔ میمن اسلامک پبلشرز الولت المراجرا أرايان



## (جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں)

خطاب : في الاسلام حضرت مولانا مُعفتى في عُمْ الذي الله

صبط وترتبيب : مولانا محرعبدالله ميمن صاحب منده مددراهاي راي

تارخ اشاعت : ر2015

باانهمام : محمشهودالحق کلیانوی : 0313-9205497

كميوزتك : خليل الله

ناشر : میمن اسلامک پبلشرز

طِد : 18

قیت : =/ روپ حکومت پاکستان کا بی رائنٹس رجٹریشن نمبر

#### ملنے کے پتے

- ميمن اسلامک پېلشرز، کراچی .. 97 54 97 920-0313
  - 🔹 مکانبدرشید بید، کوئ
  - مکتبه دا را تعلوم ، کرا چی ۱۳۔
  - مكتبه رحمانية أردوبازار، لا بور ـ
  - دارالاشاعت ،أردوبازان كراچى -
  - ادارة المعارف ،وارالعلوم ، كراچي ۱۳
  - مكتبه معارف القرآن ، وارالعلوم ، كراچي ۱۳...
  - کتب خانداشر فیه قاسم سینشره اُردوبازار، کراچی ۔
  - مكتبة العلوم بسلام كتب ماركيث بنورى نا دُن براجي -
  - کتبه عمرفار دق مشاه فیصل کالونی مزه چامعه فارو قید، کراچی ۔

يسم الله الرّحمُونِ الرّحيم

بيش لفظ

حضرت مولا نامفتي محمرتقي عثاني صاحب مظلهم العالى

الحمد لله و كفي، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى، امّا بعد!

ا ہے بعض بزرگوں کے ارشادی کھیل میں احتری سال ہے جد ہے دو وقعہ سے ایند ہائم صحیح بیت الکتری کھیل میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے لید ہائم صحیح بیت الکتری کھٹن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچور میں این اس کے حضرات اور فوائم میں ٹریک ہوتے ہیں، المحدود المداون کے واقع کے طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ بقائی سامعین بھی فائدہ میس کی اصلاح کا و رفید بنا کمیں آئمین احتریک مواون خصوصی موانا عمد اللہ بھین صاحب سکد نے بچھوا سے سے احتریک موان خصوصی موان کھٹنے ہیں کا اسلام کا محال کے اور این کی احتریک موان کے اور ان کی سے تارکر نے اور ان کی سے تارکر نے اور ان کی سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ان کو نائدہ بھی ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ان

مولانا عبدالله مین صاحب سلمه نے قامینه بھی فربالیں، اور ان کوچھوٹے چھو ہے کمنا پچول ک شکل میں شائع کیا، اب وہ ان نقار بر کا ایک جمود "اصلاقی خطبات" کے نام سے شائع

ان کیسٹوں کی تعداداب یا نچ سوتک ہوگئ ہے،انہی میں سے پچھکیسٹوں کی تقاریر

۴

ان میں ہے بعض تقاریر پراحتر نے نظر ٹانی بھی کی ہے،اورمولانا موصوف نے ان پر ایک مفید کام مدیکی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں،ا کی تخر تئے کر کران کرچار کرچی ورج کرد برجزی از بطر تران کی لافاد میت اور تھی کا ہو ہوگئی۔

سے من پولیٹ میں اپنے من ہو ہے ہیں مال طرح ان کی افادیت اور بھی پڑھگی۔ کے ان کے حوالے بھی درج کر دیے ہیں مال طرح ان کی افادیت اور بھی پڑھگی۔ ان کتاب کے مطالعہ کے وقت یہ بات ذہن میں وقی جا ہے کہ یہ کوئی با تاعدہ

ان ساب ہے مطالعہ کے وقت یہ بات دس سان دی چاہتے کہ میں اور کا چاہیے کہ سیوریا واعدہ اسکا اسلوب تحریز میں ، بلکہ خطا تی ہے۔ اگر کی مسلمان کوان باتوں نے قائدہ میٹیے تو میٹھن اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنا چاہتے ، اور اگر کوئی بات فیمر مختاطیا غیر صفید ہے، تو دو دیتینا احقر کی کے قلطی یا کرنا ہی کی وجہ ہے ہے، کین انکمہ دللہ ان

ر المائی میں استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی استعمال کی الم سامعین کی ایس استعمال کی ایس کا میں کی این اصلاح کی طرف حوید کرنا ہے۔

نی اصلاح کی طرف توچکرنا ہے۔ نه به حرف ساخته سر خوشم، نه به نقش بسته مشوشم

نفسے بیاد بیاد تو سی زنم، جه عبارت و جه معانیہ اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ان خطبات کوخوداحقر کی اورتمام قار کمیں کی

التدلعالی ایچ سس و کرم ہے ان حطابات کوجوداعمر کی اور مام قاریک کی ا اصلاح کا ذرایعه بنا کس، اور میدہم سب کے لئے ذرایع آخرت ثابت ہوں، اللہ تعالیٰ نے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطابت کے مرتب اور نا شرکو بھی اس خدمت کا بہتر میں صلہ عطافر یا کمیں، آمین

محرتقی عثانی العاده که جریه و

دارالعلوم كراچيم ا

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم

عرض ناشر

الحمد رفد 'اصلائی خطبات' کی اشاروی جلدآپ تک پہنچانے کی ہم معاوت حاصل کررہے ہیں ہمتر ہویں کی مقبولیت اورافا دیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اشار دیں جلد کو جلداز جلد شال کا کرنے کا شدید بقاضا ہوا ، اوراب الحمد الله دن رات کی محت اور کوشش کے نتیجے میں صرف ایک سال کے عربے میں یہ جلد تیارہ وکر رسامنے آگئی، اس جلد کی تیاری میں براور کرم جناب مولانا عبد الله میسی صاحب نے اپنی دورس محمود فیات کے ساتھ ساتھ اس کا م کے لئے اپنا جیتی وقت نکالا ، اور دن رات اسکال محت اور کوشش کر کے سرت میں مجلد کے لئے سواد تیار کیا ، الشرفتائی ال کی صحت اور کوشش کر کے سرت ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا ، الشرفتائی ال کی صحت اور عربی آگئی ما جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش عطافر باتے ، اور مزید آگئی کا م جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش عطافر باتے ، اور مزید آگئی کا م جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش عطافر باتے ، اور مزید آگئی کا م جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش عطافر باتے ، اور مزید آگئی کا م جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش عطافر باتے ، اور مزید آگئی کا م جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش عطافر باتے ، اور مزید آگئی کا م جاری رکھنے کی جمت اور تو بیش میشن

تمام تارکین سے دعا کی و رخواست ہے کہ اند تعالی اس سلسلیکو مزیدا گئے جاری رکھنے کی ہمت اور تو لیق عطا فرمانے ، اور اس کے لئے وسائل اور اسباب میں آسمانی پیدا فرمائے ، اور اس کا م کواخلاس کے ساتھ جاری رکھنے کی قوشنی عطافر اسے ، آمین سالہ ، وہ ا

طالب دعا

محمد مشهور دائحق كليالوي

# س ب اجمالی فہرست

| اصلامی خطبات جلدمبر: ۱۸ |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| صفحةبر                  | عثوان                                                      |
| 72                      | ﴿ الله ميد نياچندروز و ہے (تغير سورة الفاتح ) ( ٣ )        |
| <b>14</b>               | (۲) بدونیا آخری منزل نہیں (تغیر مورة الفاته)(۵)            |
| ۵۳                      | «٣﴾ الله كانتم سب مقدم ب(تغيير سورة الفاتحه) (٢)           |
| 41                      | ﴿ ٢٧﴾ صرف الله سے مانگو (تغییر سورة الفاتحہ) (۷)           |
| ۸۵                      | ﴿٥﴾ الله تعالى تك يبنجني كاراسته (تفييرسورة الفاتحه)(٨)    |
| 99                      | ﴿٢﴾ شفاءدين والےاللہ تعالیٰ ہیں (تغییر سورۃ الفاتحہ)(٩)    |
| 1-9                     | ﴿ ٤﴾ سجده كمى اورك لئے جائز نبيس (تفسير سورة الفاتحه) (١٠) |
| 110                     | ﴿ ٨﴾ اپنی کوشش بوری کرو (تغییرسورة الفاتحه )(۱۱)           |
| 1179                    | ﴿9﴾ الله كي طرف رجوع كرو (تغيير سورة الفاتحه )(١٢)         |
| 100                     | ﴿١١﴾ صراط متقيم حاصل كريكا طريقه (تفييرسورة الفاتحه) (١٣)  |
| 144                     | ﴿ ١١﴾ سورة الفلق اورسورة الناس كي انهيت                    |
| IAI                     | ﴿ ٢٤﴾ حاسدے پناہ مانگو (سورة الفلق)(1)                     |
| 191                     | ﴿٣١﴾ مورة الفلق كى تلاوت (٢)                               |
| 7.4                     | ﴿١٣﴾ حسد كاعلاج (سورة الغلق)(٣)                            |

صفحةبمر عنوان 441 ﴿ ١٥﴾ سورة الناس كي اجميت 722 ﴿١٦﴾ خيالات اوروجم كاعلاج 70r ﴿٤١﴾ جادواورآسيبكاعلاج ﴿١٨﴾ حجارُ پيونک اورتعويذ گنڈے 149 MA ﴿١٩﴾ ساده زندگی اینائے ﴿٢٠﴾ أفضل صدقه كونسا؟ .

1

# فهرستِ مضامين (تفيل نبرت)

عنوان صغرتبر هیدو نیاچندروزه م پ پ سختار سنیاه کی بعث رصت کا تقاضه ب پرری کا کات کا الک الله تعالی م ۳۱ میری مارض الک بادیا و آیا ب

میں عارض اک بنادیا گیاہے ہے۔ میں عارض الک بنادیا گیاہے ہے۔ اکسادون ظاہری ملکنتین خم ہوجا کی گ آج کس کی بادشاہت ہے؟

آج کس کا بادشاہت ہے؟ دنیا کار ندگل بے مقیقت ہونے والی ہے کیا بید نیا تی سب کچھ ہے؟

کیابیدد نیاق سب پھے ہے؟

سر دنیا کے لئے اس ات کام کر و

سر کا کے لئے اس ات کام کر و

پی بیدونیا آخری منول نبیس ﴾ تغییرسروالناتحد(۵) پیکی آیت می توحید کی طرف اشاره

بح کی بیدائش کا انظار اس خاتون کی استقامت نماز جناز ہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم نے بڑھائی

44 50

44.

84

ለን M9

۵۰ ۵۱

01 ۵۱

۵۵

۵۸

09

4.

41 44

44

ر آخرت کے عذاب کے خوف کا نتیجہ تھا ﴿اللّٰهُ كَاحْكُم سب ہے مقدم ہے ﴾

تغييرسورة الفاتحه (٢)

تین آیات تین عقیدے

ان سب پڑمل کیے ہوگا؟ عمارت كامفهوم الله كى نافر مانى ميس كسى كى اطاعت نېيىں ہوسكتى والدين اورشو ہر كى اطاعت ميں دھوكيہ والدين کي اطاعت کي حد الثدكي غلامي اختيار كرلو

| _     |                                                                                                      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                                                      |
| صخيبر | عنوان                                                                                                |
| 48    | یرچموٹا اقرار تونہیں کررہے ہیں!                                                                      |
| 46    | عبادت کے کیامعتی؟                                                                                    |
| 40    | شراب کی عادت                                                                                         |
| 40    | یورپ میں شراب پر پابندی کا نتیجہ                                                                     |
| 44    | الل عرب اورشراب                                                                                      |
| 44    | عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ                                                                        |
| 49    | ا يك صحالي كاسبق آموذ واقعه                                                                          |
| ۷٠ -  | الله کے تھم کے آ گے ہر چیز قربان                                                                     |
|       | ﴿ صرف الله ٢ عامَكُو                                                                                 |
|       | تغيرسورة الفاتحه (٧)                                                                                 |
| ۷٣    | تمهيد                                                                                                |
| 40    | وَايُّاكَ نَسْتَعِينُ كَاتْرَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ |
| 40    | عظيمن خطيم سبق                                                                                       |
| 44    | ا پےمعاشرے میں کیے چلوں؟                                                                             |
| 44    | ميدان حشر كالقبور كرو                                                                                |
| ۷۸    | اس کا کیا جواب ہے؟                                                                                   |
| ۷۸    | بِ تَكَلَّفِي ہے ما تگو                                                                              |
| 29    | ا بيده عاكر و                                                                                        |
| .Λ•   | ايك سبق آموذ واقعه                                                                                   |

| صخيمر | عنوان                                  |  |
|-------|----------------------------------------|--|
| ۸٠    | مير اندر كامسلمان بيدار جوكيا          |  |
| Al    | د د با توں پراس کورامنی کرلو           |  |
| ۸۲    | الندتعالي كواپئي آنكھوں ہے ديكھ ليا    |  |
| ۸۳    | <u> بح</u> ے مسلمان کولو               |  |
| ۸۳    | الله تعالی ضرورعطا فرماتے ہیں          |  |
|       | ﴿ الله تعالىٰ تك يَهْجِنَّهُ كاراسته ﴾ |  |
|       | تغييرسورة الفاتحه (٨)                  |  |
| ۸۷    | تهبي                                   |  |
| AA    | اس آیت کا پہلو                         |  |
| ۸۸    | الله بى سے مدو ماتكو                   |  |
| ۸۹    | اس آیت کادوسرا پېلو                    |  |
| 9.    | ایک اور کنته                           |  |
| 9.    | الله تعالى تك يهيني كاراسته            |  |
| 97    | ایک نادان بچے سے سبق لو                |  |
| 94    | ہر ضرورت اللہ تعالیٰ ہے ما تکو         |  |
| .95   | مختلف مواقع کی دعائیں                  |  |
| 90    | ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو             |  |
| 90    | الله تعالى تے علق مضبوط ہور ہا ہے      |  |

| صختبر | عنوان                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
|       | ﴿ شفاوینے والے اللہ تعالیٰ ہیں ﴾                                       |
|       | تغيير سورة الفاتحه (٩)                                                 |
| 1.1   | يمهيد                                                                  |
| 1.4   | اس آیت کا تیسرا پہلو                                                   |
| 1.1   | ایرشرک کے اندر داخل ہے                                                 |
| 1.4   | ارد بھی اللہ ہی ہے مانگتی ہے                                           |
| 1-1   | شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں                                           |
| 1.7   | دواالله تعاليٰ ہے سوال کرتی ہے                                         |
| 1.0   | الا كمكون بيج رباع؟                                                    |
| 1-4   | برکام میں اللہ ہے مدو ما تکو                                           |
| 1-4   | انشاءالله كبنج كارواج                                                  |
| 1.4   | آگ کونگزار بنادیا                                                      |
|       | ﴿ سجده کسی اور کے لئے جائز نہیں ﴾                                      |
|       | تفييرسورة الغاتخد(١٠)                                                  |
| 111   | يتهيد                                                                  |
| 111   | دوسرے جملے میں عقیدہ تو حید                                            |
| 111"  | سجدہ می اور کے لئے جائز نہیں                                           |
| 11m   | سجده آمنطیسی کی بھی اجازت نہیں<br>************************************ |
| 110   | قبروں پر بحدہ کر ہاشرک ہے                                              |
| 116   | بيه شركين كاعقيده تها                                                  |

| صغیبر | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| II b  | طواف کی عبادت                           |
| 110   | مسمى كےسامنے جھكنا جائز نہيں            |
| 110   | ووسرول كے سامنے ہاتھ بائدھ كر كھڑا ہونا |
| 114   | ہزار تجدوں سے دیتا ہے آ دی کونجات       |
| 114   | ہم توضیح وشام دوسروں سے مدد ما تکتے ہیں |
| 114   | دوسرول سے مدد ما تکنے کی حقیقت          |
| 110   | کیاشفاء دینا ڈاکٹر کے اختیار میں ہے؟    |
| 119   | مدواللد ہی ہے مانگو                     |
| 14.   | حقیقی مؤثراللہ بی ہے                    |
| 14.   | بارش دیے والے اللہ تعالیٰ ہیں           |
| 171   | ظاہری اسباب بھی صرف زندوں ہے            |
| 141   | ونیا ہے چلے جانے والے بزرگوں ہے مدو     |
| 144   | صرف الله ي ما تكو                       |

﴿ اپنی کوشش پوری کرو ﴾ تغیرسورة الفاتحه(۱۱)

174 179 179

عنوان 11 مہلی ہدایت عام، دوسری خاص 127 ایک اور جامع دعا. 144 تين كام كرو حفزت بوسف عليه السلام كاطرزعمل 177 140 تم بھی بیدو کام کرو 124 اس آیت کے ذریعہ پیسبق دیا جارہا ہے 114 اس سے ملے دوچزیں I۳۸ رالله تعالی ہے نداق ہے ﴿الله كلطرف رجوع كرو﴾ تغسير سورة الفاتحه (۱۲) 191 ۱۲۲ الله عصراطمتنقيم ماتكئ میڑھی ما تک کے لئے تعویذ 100 آج کے دور میں ہم کس طرح عل کریں؟ 100 100 الله کے در ہارسوال وجواب ١٣٤ ہم ہے رجوع کیوں نہیں کیا؟ حصرت بونس عليه السلام نے مس طرح رجوع كيا؟ 184 IMA ای طرح مؤمنین کونجات دیتے ہیں 189 مايوس مت موجا وَ

| صخيبر | عنوان                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| 164   | چا <i>لیس روز تک می</i> وعا کرو                              |
| 10.   | و نیا کی فکرات میں نہ ہوش ہیں                                |
| 10.   | روزانهالله تعالى سے دعاہی کرلیا کرو                          |
| 101   | وصیان سے سیالفاظ پڑھو                                        |
|       | ﴿ صراط متنقم حاصل کرنے کا طریقہ ﴾<br>تعبیر مرۃ النا تحد (۲۰) |
| 100   | تمہير                                                        |
| 104   | مہید<br>سب ملکتیں ختم ہونے والی میں<br>میں متقلم سے جا       |
| 102   | ا عراط یم ن ہر جلہ حرورت ہے                                  |
| 101   | علاج میں صراط متفقیم کی ضرورت                                |
| 101   | ہم لوگوں کی حالت                                             |
| 109   | ہرآیت کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب                       |
| 14.   | ا کیک بزرگ کا واقعہ                                          |
| 141   | صراط متعقيم حاصل كرنے كاطريقه                                |
| 145   | ا یک بڑی غلطفنی کا از الہ                                    |
| 144   | دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاریں                                    |
| 146   | کتاب پڑھ کرڈا کنڑئیں بن کتے                                  |
| 145   | الله کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت                            |

تکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے

144

| صغخبر | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 114   | س چیزی پناه ما نگها بون؟                      |
| 1/4   | تکلیف ہے کوئی انسان خالی نہیں                 |
| 14.4  | تين عالَم                                     |
| 144   | الله كي طرف رجوع كرو                          |
| 1/4   | مؤمن اور کا فرکے درمیان فرق                   |
| 19.   | تظیف اوراندیشہ کے وقت کہو:                    |
| 191   | اعوذ بالله يروصنا                             |
| 195   | خلاصہ                                         |
|       | ﴿سورة الفلق كى الأوت(٢)﴾                      |
| 190   | ليهة                                          |
| 144   | اس آیت میں ہر چیز سے بناہ آگئی                |
| 194   | اندھیرے سے پناہ ہانگو                         |
| 14^   | حضرت يونس عليه السلام                         |
| 199   | اندھیرے سے پناہ کیوں؟                         |
| 7**   | ر گرہ پر پھو تکنے والول کے شرہے               |
| ۲۰۱   | حضورا قدس صلى الله عليه وسلم برجا دواور يحربي |
| ۲۰۲   | حسد کرنے والوں سے پتاہ                        |
| 7.7   | حد کے کہتے ہیں؟                               |

| صغنبر | عنوان                                         |
|-------|-----------------------------------------------|
| ۲۰۳   | ارشک کرناجائز ہے                              |
| T- W  | عافظا بن جرِ <sup>م</sup> رٌ کار حنک کرنا     |
| r-r   | غیرا ختیاری خیال پر گناه <sup>ن</sup> بین     |
| r.0   | غيرا فتتياري خيال كاعلاج                      |
| 4-4   | ا حاسدے بدلہ ندلو، معاف کردو                  |
|       | وحدكاعلاج                                     |
|       | تغيير سورة الفلق (٣)                          |
| r. 9  | لمبيد                                         |
| 11-   | حمد کے معنی اوراس کے درجات                    |
| Y11   | حسد کا دومرا درجه                             |
| 711   | صد کا تیسرادرجه                               |
| 717   | حسد کے پہلے دودرجول کی حقیقت                  |
| 711   | ا دوطر یقوں ہے اس کا علاج                     |
| 416   | دوسراعلاج اس کے حق میں دعا کرے                |
| 410   | لوگوں سے سامنے اس کی تعریف                    |
| 410   | ا ہ <sup>شخص</sup> کا میرحال ہے               |
| 414   | صد کرنا تقدیر پرشکوه کرنا ہے                  |
| ٢١٦   | حسد کا تبیرا درجه                             |
| Y12   | حسد كيوچه سے كون جمارے خلاف كارروائي كرر ہاہے |

| صغينمبر | عثوان                                         |
|---------|-----------------------------------------------|
| YIA     | رشک کرنا جائز ہے                              |
| 719     | حافظ ابن تجرُّ کی دعا                         |
|         |                                               |
|         | ﴿ سورة الناس كي اجميت ﴾                       |
| ۲۲۳     | تهبيد                                         |
| rrr     | سورة الناس كاتر جمه                           |
| 440     | دونون سورتون میں تقابل                        |
| 444     | سورة الفلق میں ایک صفت اور تین چیز وں سے بناہ |
| 774     | سورة الناس ميں تين صفات اورا يک چيز سے پناه   |
| 274     | عجيب وغريب اشاره                              |
| 771     | حفاظت بردلالت كرنے والى صفات                  |
| 779     | عمن صفات م <i>ل عجيب</i> نکته                 |
| ۲۳۰     | شيطان كاوسوسه ذالنا                           |
| 44.     | چیچے ہٹ جانے کا مطاب                          |
| 771     | ذ <i>کراللہ ہے</i> شیطان بھاگ جا تا ہے        |
| 777     | خناس کے معنی بہت بیچھے ہٹنے والا              |
| ۲۳۳     | شیطان کے زہر کا تریات                         |
| ۲۳۳     | أيك زهريلا بودااورا سكاترياق                  |
| ۲۳۳     | گناه خوبصورت زہر لیے بودے کی مانند ہیں        |
|         |                                               |



عنوان ﴿ جادواور آسيب كاعلاج ﴾ 400 404 وسوسه والخي واليصيطان اورانسان 444 شيطانو ل كااجتماع اور كاركروگ 402 میں نے میاں بیوی میں اڑائی کروادی YOA شیطان کے جیلے بہت ہیں 109 شیطان انسان کےجم میں سرایت کرجاتا ہے 44. شدطان کے حربے کمزور ہیں 141 نفس بھی وسوے ڈالنے والاہ 444 نفس کے برکانے کاعلاج حفرت يوسف عليه السلام كس طرح يح 444 دوکام کرنے جامئیں 446 سوتے وقت پڑھ کر دم کریں 446 440 مرض الوفات میں بھی دم کرتے 244 آ جکل برامنی کا دوردوره ہے مبحد میں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گ 444 ﴿ جِهَارُ بِهُونِكِ اورتعويذ كَنْدُ ﴾ 441

|        | (۲۲)                                     |
|--------|------------------------------------------|
| مذنمبر | عنوان                                    |
| 727    | میری پناه ما گلو                         |
| 748    | قر آن کریم کی د عار دئیس ہو عتی          |
| 444    | حضرت بوسف عليه السلام في الله كى بناه كى |
| 140    | جنگ آزادی کا ایک واقعہ                   |
| 424    | اس سورة میں یہی سکھایا گیا ہے            |
| 744    | نماز حاجت پڑھ کر                         |
| 444    | ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے              |
| 449    | حضور نے بھی تعویذ نہیں دیا               |
| 749    | صحابه کرام کا تعویذ لکھنا                |
| 44.    | ایسے تعویذ حرام ہیں                      |
| 441    | تعویذ دیناروحانی علاج نہیں               |
| LVI    | علاوت کا تو اب نہیں <u>ملے گا</u><br>سے  |
| 711    | علاج كالمتحيح طريقه                      |
| YAY    | عجيب وغريب تعويذ                         |
| 414    | تعويذ کی ابتداء                          |
|        | ﴿ ساده زندگی اپنایخ                      |
| 712    | قيامت كى ايك نشانى                       |
| 744    | ید نیاایک مسافرخاند ہے                   |

|             | (YT)                                  |
|-------------|---------------------------------------|
| مغنبر       |                                       |
|             | عنوان                                 |
| 444         | ونیایس کتے دن رہاہے                   |
| 444         | معالمہ تواس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے   |
| 74.         | ول دو ماغ برآخرت کی قکر               |
| 441         | حضورصلي الله عليه وسلم كامكان         |
| 791         | میراد نیاے کیا کام؟                   |
| 191         | گهر کانقش ونگارعلامت قیامت            |
| 191         | یہ تقو کی کے خلاف ہے                  |
| 147         | <br>مکان کا پیلا درجه                 |
| <b>79</b> 2 | مكان كا دوسرا درجه                    |
| 444         | مكان كاتيسرادرجه                      |
| 491         | دو بھائیوں کا واقعہ                   |
| 793         | گھر میں داخل ہوتے وقت ہے کہو:         |
| 444         | ا كافرك باغ كاانجام                   |
| 794         | گهر کی نعمت پراللہ کاشکر              |
| 494         | حضور ساری تکلیفیں جیل گئے             |
| 194         | امت کے لئے آسانی کے دروازے بندنیس کئے |
| 741         | میرے سرکار نے بھی توالی زندگی گزاری   |
| 144         | ان بُعتوں َ پرشکرادا کرو              |
| 799         | ایدو نیا بیش وعشرت کی جگهنیس          |

۲۱۳ ۲۱۲ انبان کے مال کی حقیقت

صحت میں انسان کی کیفیت

| 21.0        |                                      |
|-------------|--------------------------------------|
| مغنبر       | عنوان                                |
| LIL         | مال ہے محبت کے وقت صدقہ کرو          |
| <b>1714</b> | قدرو قیت گنتی کی نبیس                |
| <b>1714</b> | صدقه کرنے میں جلدی کرو               |
| 414         | اب پیمال فلال کامو چکا               |
| MIN         | تر ود کی صورت میں مشورہ کرلو         |
| 119         | نیکی کے داعیہ کوٹلا ونہیں            |
| m19         | دوسرے ہے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ |
| ۳۲۰         | الله ہے ما تکنے میں اصرار کرو        |
| ۳۲۱         | حاجت طلب كرتے وقت تعریف مت كرو       |
| rrr         | اصرار سے لیا جانے والا مال حلال نہیں |
|             |                                      |





مقام خطاب : جامع متجدبيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب ٠: قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَعَلَى الِ اِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدًة مَّنِيدًة اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى ابْرَاهِيمَ وَعَلَى الِ اِبْراهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدًة مَّجِيدًة

### بِشْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

### بید نیا چندروز ہ ہے

### · تفسيرسورة الفاتحه( ۴ )

الْعَمْدُ الله تَعْمَدُهُ وَنَسْتَغَفِرُ وُوَنُوْمِن بِهِ وَنَحَوَّكُلُّ عَلَيْهِ وَنَحَوْكُلُ عَلَيْهِ وَنَدَوُكُلُ عَلَيْهِ وَنَحَوْكُلُ عَلَيْهِ وَمَعْ وَنَدَوُكُلُ عَلَيْهِ وَمَعْ يَغْمِلِكُ وَمِن يَغْمِلِكُ فَلَا هَادِئ لَهُ وَمَن يَغْمِلُكُ وَلَسُولُكُ مَنَى اللهُ الْمُهْدُأُ وَلَمْ وَلَهُ مَنَى اللهُ وَمَن يَغْمِلُكُ وَرَسُولُكُ مَنَى اللهُ وَمَن يَغْمِلُكُ وَرَسُولُكُ مَنَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَضَعَابِهِ وَبَارَكُ وَسُولُكُ مَنَى اللهُ عَلَيْمَ الله الرَّعْنِ وَعَلَى الله وَأَضَعَابِهِ وَبَارَكُ وَسُولُكُ مَنَى اللهُ عَلَيْمِ الرَّحِيْمِ وَاللهُ وَمَن اللهُ مِنْنَ الْمُعِينَى فَلَا الرَّعْنِ وَالرَّحِيْمِ وَاللهُ وَيَعْلَى الرَّحِيْمِ وَاللهُ مِنْ اللّهُ مِنْنَى فَلَى اللهُ مِنْنَى الرَّحِيْمِ وَاللهُ وَيَوْمِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَن الرَّحِيْمِ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ مِنْنَى اللهُ وَيَعْمِ وَاللهُ وَيَعْمَلُونَ المُعْلِقُ وَمِنْ اللهُ مَلْكُونَ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ وَالْمَعْلَى الرَّحِيْمِ وَاللهُ وَيَعْمَى اللهُ وَمِنْ وَالْمَعْلَى الرَّحِيْمِ وَاللهُ وَمِنْ وَالْمَعْمَلُونَ اللهُ وَمِنْ الرَّعِيْمِ وَاللهُ وَمِنْ وَالْمَعْلَى اللهُ وَمِنْ وَالْمَالِقُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاكُونُ وَالْمَعْلِيْمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِكُونَ الْمُعْلَى الرَّعِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَاللهُ وَمِنْ الرَّعْمُ وَاللّهُ وَلَالْمُ وَالْمَعْلِيْمُ وَالْمَعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمَعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمَعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَلِكُولُونُ وَالْمُعْلِيْمُ وَلِيلًا وَالْمُولِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَلِيلُولُونُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَلِلْمُ وَلِيلُونُ وَالْمُعْلِيْمُ وَلِلْمُ وَلِيلُونُ وَالْمُعْلِيْمُ وَلِهُ وَاللهُ مُولِلِكُ وَلِمُولِلْمُولِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِيْمُ وَالْمُعْلِ

بند چین میں و سیسیوسی و است سیوسی بزرگان محرم و برادران عزیز اید سورة الفاتحد کی کیلی تین آیات بین ، جوش نے اس وقت آپ کے سامنے علاوت کی بین، اور انھی کی تقریح کا سلسلہ کچی عرصہ

ہے چل رہاہے، پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے تین بنیادی عقائد کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، اسلام کے تین بنیا دی عقیدے میہ میں(۱) ایک تو حید کاعقیدہ ،جس کو لا الدالا اللہ ہے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی اس کا نئات میں اللہ کے سوانہ کوئی معبود ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے(r)اور دوسراعقیہ ہ رسالت کا ہے، لینی اللہ تبارک وتعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے مختلف پیٹمبر دنیامیں بھیج ہیں، جن کا سلسلہ حضرت آ دم علیہ السلام ے شروع ہوا، اورحضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پنجیل ہوئی (۳) اور تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے، لیعن مرنے کے بعدایک دوسری زندگی آنے والی ہے، اوراس زندگی میں اللہ تیارک و تعالیٰ انسان کواس کے کئے ہوئے کاموں کےمطابق یا ثواب عطا فر ما کیں گے یا سزادیں گے ، تو الحمد للدرب العالمین میں اشارہ ہے تو حید کی طرف کہ جو ذات رب العالمین ہے تو یقیناً وہی تنہا عبادت کے لائق ہے،اس کے سوا کوئی

انبیاء کی بعثت رحمت کا تقاضہ ہے

اور جیسا کہ میں نے پچھلے جمد کو حرض کیا تھا کہ الرحمٰن الرحم میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمت کا بیان ہے، اور اس صفتِ رحمت ہے خود بخو دیہ بات نگاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیکا کئات پیدا فریائی اور اس میں انسان کو بھیچا تو اس کی رحمت سے بیہ ممکن ٹیمیں تھا کہ انسان کو اند جرے میں چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کہ تا پھرے، اور اس کو کو کی بدایت نہ دے کہ کون سے کا م کرنے کے جی اور کون سے کا م کیج تے۔ ہیں، بی باری تعالی کی صف رحت کا تقاضہ تما کہ اس دنیا میں انبیاء کرام بیٹیم السلام کومبوٹ شربا میں اوران کے ذراید انسان کو ہدایت دمیں، اور بید پتا کس کہ کیا اچھا ہے اور کیا براہے، کون ہے کام ہے انسان کو فائدہ پیچنے گا، اور کون ہے کام سے انسان کو نقصان پیچنے گا، اس کے لئے رسالت کا سلسلہ جاری کیا گیا تیسری آیت ہے سالك يوم للدين' و والشد جزاء کے دن کا مالک ہے'' انشر جارک وتعالی کی تیسری

ہے سالك يوم الدين'' وہ اللہ جزاء كے دن كا ما كك ہے'' اللہ تبارك و تعالى كى تيمرى صفت بيان فرما كى كہ اللہ تعالى روز جزاء كا ما كك ہے، يوم الدين كے مثل ميں وہ ون جس ميں حساب و كماب كے بعد ہر انسان كواس كے عمل كے مطابق صلہ ويا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، اس كوروز جزاء كہتے ہيں، جزاء كے مثنی ہيں بدلہ، اچھاہو يا برا،

6 بالدویا جائے ۱۰۵ ک ورود براہ عب یاں اسرام سے کی ماجرہ ، چار ہے۔ تو جس دن انسانوں کو ان کے کا موں کا بدار دیا جائے گا اردو میں ہم اس کو''روز جزاء'' کہتے ہیں، اور عمر کی میں اس کا نام ہے''یسوم السدین''قوباری تعالیٰ کی صفت بیان فرمائی کہ انشہ جارک وقعالی ما کساہیں روز جزاء کے۔

یں سری کا مُنات کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے پوری کا مُنات کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے یہاں کہلی بات تو یہ جھے لیچے کہ اللہ جارک و تعالیٰ پوری کا نامت کے مالک

یہاں جن بات و یہ ہوے کہ است کے ادامد جارت و معنان پورن ہو موجت ہے و سے بین آج می مالک میں اور کا خات کی کوئی چیز الیک ٹیس جو اللہ جارک وقعائی کی پیدا کی ہوئی نہ ہواور باری تعالیٰ کی مکیت میں نہ ہو، ساری بادشان اس کی ہے، قرآن کریم میں ہے:

لِلَّهِ مُلَكُ السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ اللهُ وَى كِے لِئے ہے مادشاری آساتوں کی مجمی زمی

"الله بي كے لئے ہے بادشاي آساتوں كى بھى زمينوں كى بھى" تو مالك تو

آج بھی دہی ہیں۔ ہمیں عارضی ما لک بنادیا گیا ہے

مین اس آیت میں اشارہ اس طرف کرنا مقصود ہے کہ اگر چیشقی منی میں آق آج مجھی ہر چیز کے مالک الشہ تعالیٰ ہیں ، کین فاہری اعتبار سے اللہ جارک وتعالیٰ نے اسپے فضل دکرم ہے انسانوں کو بعض چیزوں کا مالک بنار کھا ہے ، روچ پھے کا مالک بنادیا، مکان کا مالک بنادیا، گاڑی کا مالک بنادیا، وکان کا مالک بنادیا، تو اللہ تعالیٰ نے مالک بنار کھا ہے ، مور میسین میں باری تعالیٰ نے فرمایا:

''کیالوگوں نے نمیں دیکھا کہ جو چیزیں اپنے ہاتھ سے ہم نے بیدا کی تھیں' لیکن وہ مالک بے میشھ ہیں ان کے'' ، تو اللہ جارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری ملکیت اور ظاہری تصرف اور قبضہ انسانوں کو دیا ہوا ہے، مختلف چیزوں پر ا

بیون میں در رکا بیران کر کی شخص کی ملک کا سر براہ ہے، کو کی شخص کی ملک کا صدر ہے، کو کی شخص کس ملک کا بارشاہ ہے، طاہری طور پر بیرسب ملکیتیں اور

پاوشائتیں آج موجود ہیں، کین حقیق مکلیت اور حقیق بادشاہت اللہ ہی گ ہے، عارض طور پراور طاہری طور کی نہ کو کو کی چیز کا مالک بنار کھا ہے۔

ایک دن طاہری ملکتیں ختم ہوجا <sup>ک</sup>یں گ

لیکن اشارہ اس طرف ہے کہ ایک دن وہ آئے گا، جس دن بیر ظاہری ملکتین مجمی ختم ہوجا کمیں گی ، اس دن کوئی بادشاہ میں میں کا میں بیری بادشاہ میں کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، اس دن کوئی کی چیز کا الک نہیں ہوگا، اس وقت مالک تو ایک ہی ہوگا، مدالك ہوم الدین '' دوروز جزاء کا الک ہے'' قرآن کر کیم عمی آتا ہے کہ جب سمار کی ملکیتیں ختم ہوجا نمیں گی، یہاں تک کہ جب انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو احادیث عمی آتا ہے کہ اس وقت انسان کے جم پر کپڑے بھی نمیں ہوگے، قرآن کر تمرکھا

كريم كهمّا به: كَمَا يَدَانًا وَلَ خَلَق تُعِدُهُ \* وَعُدًا عَلَيْنَا \* إِنَّا كُمَّا فَاعِلِينَ (الانباه: ١٠٤)

> آج کس کی با دشاہت ہے؟ اس دت باری تعالٰی کاطرف سے پہاجائے گا:

لِمَنِ المُلُكُ الْيُومَ ....؟ (دوس١٦١)

.. آج کس کی باوشاہت ہے؟ .....

بہلوگ دنیا میں بادشاہ ہے مجرتے تھے، انسا و لاغیسری کے فعرے لگاما رتے تھے، تکبر اورغر در میںان کی گر دنیں اکڑی ہوئی تھیں ، سینے سے ہوئے تھے، کہاں ہے آج وہ بادشاہ؟ کہاں ہیں آج وہ ملکوں کے سر براہ؟ جوائے آپ کو

فرعون بنائے ہوئے تھے، بعد میں اللہ تعالی خود ہی جواب ارشاوفر ما کمیں گے:

لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (المومى:١٦)

''اللهٰ ہی کی بادشاہت ہے، جوایک ہےاورسب پرغالب ہے' اس پرکسی کا غلبہ نہیں ، و ہ سب پر عالب ہے ، تو پیرظا ہری ملکیتیں بھی ختم ہو جا کیں گی ، اس دن با لک تو ایک ہی ہوگا ، ظاہری بھی ، باطنی بھی ، فیقی بھی ،مجازی بھی، ہرطرح کی ملکیت صرف اللّٰہ کی ہوگی۔ سہے مسالك بيوم السدين كےمعنی،

ما لک تو آج بھی وہی ہے، کین اس دن ابیا ما لک ہوگا کہ یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جا کیں گی اور ملکیت صرف اللہ کی ہوگی ، بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی <sub>۔</sub>

د نیا کی زندگی بےحقیقت ہونے والی ہے

اس تیسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریتیسری صفت بیان فر ما کر ہمیں اورآ ب کوتوجہ دلائی ہے کہاہے انسان! تو اس دنیا میں زندگی گز ارتو رہاہے اور اس

زندگی کوتوسب کچھ تمجھ میٹھا ہے ،ای کی خاطر تیری دوڑ دھوپ ہے،ای کی خاطر تو سارے جھملے جھیل رہا ہے، لیکن تحقے پیے نہیں،اور پیۃ ہونا جا ہے ہم مجھے سورۃ الفاتحہ میں بیہ بتارہے ہیں کہا یک دن اپیا آنے والا ہے کہاس کے بعد پھر یہ ساری زندگی

بے حقیقت معلوم ہوگی ، وہ دن ہے روز جزاء کا ، اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے وہ دن

اس لئے رکھا ہے تا کہ ہرایک کواس کا بدلہ دیدیا جائے ۔قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

تُحْرِي كُلُّ نَفْس ابمًا كَسَبَتُ و لَا ظُلُمَ الْيُوْم (المومن ١٧)

'' تا کہ ہر انسان کو بدلہ دیا جائے ،ان کاموں کا جوانہوں نے ونیا میں کئے

ہیں''اس لئے ہم نے بیدن رکھا ہے، کی جگہ قر آن کریم نے اس حقیقت کو واضح فر مایا ہے کہ آخرت جومرنے کے بعد کی زندگ ہے، سانسان کی بومی اہم ضرورت ے، اس لئے کہا گریدلہ کا دن نہ ہو کہ جو ظالم ہےا سے ظلم کا بدلہ نہ دیا جائے ، جو نیک ہےا در متقی ہے اے تقو می کا صلہ نہ دیا جائے ،تو اس کا مطلب بیہوا کہ سب کو الله تبارک وتعالی نے ایک بی لاٹھی ہے با نک ویا ، ظالم بھی اور مظلوم بھی ،فر ما نبر دار بھی اور نافر مان بھی ، نیک بھی اور بدبھی ، سب ایک لأشی ہے بانک دیے گئے ، ونیا میں ایک آ دی ظلم کرتار ہااور بدیاں کرتار ہا، گناہ کرتار ہا، معصیتیں کرتار ہا، نافرمانیاں کرتا ر ہا، وہ بھی کھا لی کے مرگیا، اور دوسرا آ دمی جس بیجارے نے محنت کی اوراینے آپ

کو برائیوں ہے روکا، نیکی کے کام کئے ،لوگوں کی بھلائی کے کام کئے ،وہ بھی کھا لی

کے مرگیا، دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں کیا گیا،اییانہیں ہوگا،قر آن کہتا ہے:

أَفْنَجُعا لِلْمُسْلِمِينَ كَالْمُجُرمِينِ (التسامة)

'' کیا ہم مجرم لوگوں کوفر ہا نبر داروں کی طرح بناویں؟'' کہان کا بھی وہی حشر ہو جومسلمانوں کا اور فر مانبر داروں کا ہے، کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، الله کے انصاف سے یہ بات ممکن نہیں کہ وہ سب کو برابر قرار دیدے،ایک جگسا

قرآن كريم في بيات بيان فرمائي:

أَفَحَسِبُتُمُ أَنَّمَا خَلَقُنْكُمُ عَبَّنَا وَّ اتَّكُمُ إِلِّينَا لَا تُرْجَعُونَ (فيومونده ١١٥)

''کیاتم نے سیجھ رکھا ہے کہ ہم نے ویسے تی بیگا حمیس پیدا کر دیا ہے ، اور تم ہمارے پاس کوٹ کرئیس آؤگے؟'' سارا کا رہا ندونا کا اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہاں میں انسانوں کا احتمان مقصود ہے ، کون ہے جو ہمارے حکم کے مطابق چلتا ہے؟ اور کون ہے جو ہمارے حکم کے ظاف چلتا ہے؟ جو حکم کے مطابق چلے گا اس کے لئے کوئی صلہ و ناچا ہے ، اس کے لئے کوئی اضام ہونا چاہئے ، اور جو ہمارے حکم کے خلاف چلتا ہے ، اس کے لئے کوئی سزا ہوئی چاہئے ، قواگر آخرے نہ بہو ، جرحساب وکتاب نہ ہو، تو سب بھیٹر کمری برابرہ وجائمی ، الیانییں ہوسکتا ، بلکہ ایک ون الیانا ہونا چاہئے جس میں اچھے کا م کرنے والوں کوان کے کا م کا صلہ لے ، اور براکام

کرنے والوں کوان کی برائی کی سزالے، اس لئے ہم نے بیآ فرت کا دن رکھا ہے۔ کمیا مید زیا ہی سب پچھ ہے؟

یہ بھی قرآن کریم نے جابجا بتایا کہ تم نے توای دنیا کی زندگی کوسب پچھے بچھے رکھا ہے،جیسا کدکا فرکہا کرتے تھے:

مَا هِيَ إِلَّا حَيَا تُنَا الدُّنَيَا نَمُوتُ وَ نَحْيَ وَ مَا يُهُلِكُنَا إِلَّا الدُّهُرُ (المثبدوم)

''لی یہ تاری دنیاوی زنرگی ہے، ای شی ہم مرتے ہیں، ای شی جھیے میں،اورہم کومرف زیانے گاگر دش ہے موت آ جاتی ہے'' تیجہ یہ ہے کہ ہم آ دمی ہے کہتا ہے کہ شن کس این دنیا مجمر بنالوں، چنا ٹیجہ وہ این دنیامہتر بنانے کے لئے جا کڑ نا جائز ، حلال حرام كى تميز مناويتا بـ بقول شخصے :

بابربعیش کوش که عالم دوباره نبست

''اے باہر اِخوب عیاشی کرلواس واسطے کدود بارہ کوئی زندگی آنے والی مہیں''جن لوگوں کے ول ہے آخرت کی فکرمٹ جاتی ہے، جوآخرت یرمعاذ اللہ ا پمان نبیں رکھتے ، وہ کس ونیا ہی کوسب کچے تھتے ہیں، ونیا کے اندر جو کچے کررہے

میں،ای کے لئے دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں۔

ىيەدىنيا چندروز ە ہے

کین اللہ تارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جب آخرت میں پہنچو گے تو وہاں جب ونیا کا تصور آئے گا تو ایبامحسوں ہوگا کہ:

لَمُ يَلَبُثُواۤ إِلَّا سَاعَةً مِّنُ نَّهَارِ دَ بَلْغٌ (الاحفاف:٢٥) و ہاں جا کراپیامعلوم ہوگا کہ ونیا کی ساری زندگی دن کاایک گھنٹریخی، بس جب اس دنیا کا تصور آئے گا کہ دنیا میں کیا کرتے رہے؟ توابیا گھے گا کہ بس دنیا میں ایک گفته گزارا ہے، بدونیا کی زندگی اتی مختمر معلوم ہوگی ، اس آخرت کی ابدی زندگی کے مقابلے میں ، تو اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ چندروز ہ ہے، جالیس سال جی لئے، بہت جی لئے ساٹھ سال، سر سال، ای سال نوے سال، سوسال زیادہ ہے زیادہ، کیکن وہ آخرت کی زندگی لامحدود ہے،جس کی کوئی صدونہایت نہیں، و ہاں جا کر جب دنیا کا نصور آئے گا تواپیا گئے کا کیدن کا ایک تھوڑا سا حصہ گزارا ہے ہم نے ، اور بس ختم ہوگئ، گویا کہتم اس ونیا کے لئے توسب دوڑ وحوب کررہے ہو جو ایک گھنٹہ سے زیادہ کی حقیقت نہیں رکھتی ایکن وہ آخرت ابدی زندگی ہے،اورقر آن کا بنیا دی مقصد رہے کہ انسان کواس ابدی زندگی کی بہرو کی طرف متوجه كر، للذااس آخرت كو بنانے كى فكر كرو ..

دنیا کے لئے بس اتنا کام کرو ایک حدیث میں تی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے کہ آپ نے قرمایا: يُعَمَّلُ لِدُنْهَاكَ بِفَنْر بَمَّاتِكَ فِيُهَا، وَاعْمَلُ لِلآحِرَةِ بِقَدْرِ بَقَاتِكَ فِيْهَا

'' ونیا کے لئے اتنا کام کر د جتنا ونیایش رہنا ہے، اور آخرت کے لئے اتنا کام کر و جتنا آخرت میں رہناہے'' بینیں کہ سارا کا متم نے تھوڑے ونوں کی زندگی

کے لئے تو کرلیا اورآ خرت کے لئے کچے نہیں کیا، تو برحقیقت ہے جوقر آن کریم کی سورة الفاتحد کی تیسری آیت میں اس کو داختے فرمایا گیا ہے کہ باری تعالیٰ ما لک ہے یوم جزاء کا، یماں تو کوئی کسی چیز کا مالک بنا بیٹیا ہے، کوئی کسی چیز کامالک بنا

بیٹھا ہے،لیکن دہاں پیرماری ملکیتیں ختم ہوجا ئیں گی،اورتمہارے اعمال ہی ساتھ جا کیں گے، اٹلال ہی دیکھیے جا کیں گے کہ کیا اٹلال کر کے آئے ہو دنیا میں، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا،لہٰذا آج ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس روز جزاء کا تصور کرلو، اوراس کی کچھ تیاری کرلو، اس کے مطابق زندگی گز ارلو، پیر ہے پیغام اس

تیسری آیت کا،اس میں تھوڑی ادر مجمی تغصیل ہے،لیکن اب وقت ختم ہو چکاہے، انشاءالله اگراللہ نے زندگی دی تو آئندہ بیان میں اس کی تفصیل عرض کردوں گا،اللہ

تبارک و تعالی اینے نضل و کرم ہے اپنی رحت ہے ہمیں آخرت کی فکر عطافر مائے ، ادرونیامیں رہتے ہوئے اس دنیا کوآخرت کا ذریعہ بنانے کی تو نیق عطافر ہائے ،ادر اللّٰد تعالیٰ ہمیں جب وہاں پر لے جائے تو سرخرد کی کے ساتھ لے جائے اورا عی رضا مندی کے ساتھ لے جائے ،اوران لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے جن کے لئے اللہ تعالی نے اپنی رضا مندی کے مقامات رکھے ہیں۔

وآخر دعوانا ال الحمدالله رب العالمين

بيدنيا آخرى منزل نهيس تفييرسورة الفاتحه (۵) شخ الاسلام حفرت مولا نامفتي محمد تقى عثماني صاحب مظلهم ضطورتيب محمة عبدالأميمن میمن اسلامک

قام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدتمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّبُتَ عَلَى إِيْرَهِمْمَ وَ عَلَى الِ إِيْرَهِمُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدُد اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكُمْتَ عَلَى إِيْرِهِمُمَ وَ عَلَى الِ إِيْرَهِمُمْمَ وَعَلَى الْ إِيْرَهُمْمُمْمَ وَعَلَى الْ إِيْرَهُمْمُمْمُ وَعَلَى الْ إِيْرَهُمْمُمْمَ وَعَلَى الْ إِيْرَهُمْمُمْمُمُمُمُمُومِهُمْمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمُمْمُمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمُمْمُمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمْمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمْمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمُمْمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمُمْمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمُمْمُ وَعَلَى الْكُومُمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْ إِيْرَاهُمُمْ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُعَمِّدِ اللّهُمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمُومُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُؤْمُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُؤْمُمُ وَعِيْمُ وَعَلَى الْمُؤْمُومُ وَعِلَى الْمُؤْمُومُ وَعِلْمُ الْمُؤْمُمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ الْمُؤْمِمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ عَلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعَلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ وَعِلَى الْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ وَعِلَمُ وَعِلْمُ مُؤْمِمُ وَعِلْمُ الْمُؤْمِمُ وَعِلَمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَعَلَيْمُ الْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ الْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَعِلْمُ الْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِمُ وَالْمُؤْمُ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# بيد نيا آخرى منزل نہيں

#### تفسيرسورة الفاتحه (۵)

الْحَدُّكُ بِلِهِ تَعْمَدُهُ وَلَسْتَغِيْهُ وَلَسْتَغَفِرُهُ وَوُوْمِنَ بِهِ وَلَكَوَ كُلُّ عَلَيْهِ وَلَكُو أَمْ الْلَهِ مِن هُرُ وَ وِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّخِهِ اَعْمَالِكَا مَن يَهْ بِهِ اللهُ فَكِر مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِيْ لَهُ وَ الشَّهُ لَا أَن لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَمَن يَضَالُهُ وَاللهُ وَالشَّهِ لَمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَالشَّهُ اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَالشَّاعِ وَاللهُ وَا

بزرگانِ تحرّم و برادران عزیدا کھیم صف سورة فاقعی کنشیر کا بیان چل رہا ہے، اس سے پہلے تین آیوں کا بیان ہوا، اکھندگ پٹیو مَن ِاللّٰہ کِینَ ، پیکی آیت، الدَّ صَلْمِنِ الدَّرِجِیدُ جِهِ، دومری آیت، طمالِ کیوْجِر الدِّینِ ، شیری آیت۔

### مہلی آیت میں تو حید کی طرف اشار ہ

کیلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی وصدانیت اور توحید کی طرف اشارہ ہے کہ جو ذات تمام جہانوں کی پرورش کررہی ہے اور تمام جہانوں کا انتظام اس نے کیا ہے، وہی اس کی خالق ہے، وہی اس کی ما لگ ہے، وہی اس کی پینتھم ہے، تو طا ہر ہے کہ عبادت کے لائق بھی تنہا وہی ؤات ہوگی، کوئی اور ٹیس اتو انحمد للہ رب العالمین عمل توحید کی طرف اشارہ ہے۔

### دوسری آیت میں رسالت کی طرف اشارہ

ومری آیت ہے، الرحن الرحیم ،اس میں اسلام کے دوسرے مقید ہے لینی اسلام کے دوسرے مقید ہے لینی اسلام کے دوسرے مقید ہے لینی اسلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ جارک وتعالی انسانوں کی ہدایت کے لئے تینجیم میں مرورہ عالم ملک ملا اللہ علیہ وسلم کی ذات پراس کی بخیل ہوئی ، کیونکہ باری تعالی رحمن و ارتبا میں اعد جیرے میں بہتوا اس کی رحمت کا بینی تقاضہ ہے کہ دو اینے بندول کو دنیا میں اعد جیرے میں نہ چھوڑ ہے، بلکہ ان کی ہدایت اور ان کی راہنمائی کا ضرور انتظام کرے، اور بہات اور اربانہائی کا ضرور انتظام کرے، اور بہات اور اربانہائی کا خرور انتظام کرے، اور کے در ابعہ بدایت کی با تبیا ہے۔ کہاں نے تینی برول کا سلسلہ جاری فر بایا، جن

تيسري آيت مين آخرت كابيان

تیسری آیت ہے' ' مالک یوم الدین' جس کا بیان چل رما تھا، اس شل امسلام کے تیسرے بنیا دی عقید کے لین آخرت کا بیان ہے کہ باری تعالی مالک ہے

حناب آنے والا ہے، اس دن بیر ماری ملکتین ختم ہو جا کیں گی، اس دن کوئی کئی چیز کا الک جیس ہوگا ، بیمال تک کرتر آن کر کم جس آتا ہے:

كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نِّعِيْلُهُ ﴿ (صورة الانباء ٤٠)

چیے ہم نے جمہیں ابتداء میں پیدا کیا تھا، جب آم دنیا ش آئے تھے ، کوئی چیز تمہاری ملکت میں ٹیمن تھی ، یہاں تک کہ لہاں تکی ٹیمن تھا، نظر ڈوٹھ آگے تھے تھے، کوئی چیز تمہارے پاسٹیس تھی ، می چیز کے آم الک ٹیمن تھے، جس طرح ہم نے تم کو اس وقت اس طرح بیدا کیا تھا کرکوئی چیز تمہاری ملکت میں ٹیمن تھی، ای طرح جب آخرت میں اٹھا یا جائے گا تو اس وقت بھی کوئی ملکت تمہاری ٹیمن موثل ، شرو پیدہ

نه پیسه نه کپڑاه نه مکان ، شهواری اور نه کوئی اور چیز ، تن تنها چلهٔ آ کے ، اور پی جنتی باوشامتین نظر آتی میں ، جنتی تحر انیا ں نظر آتی میں کہ کوئی اسپنے آپ کوصد رینا ہے میشا ہے، کوئی اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو وزیر اعظم کہتا ہے، یہ ساری بادشا جنس اور حکر انیان مجی ختر ہو جائیں گی، اس دن کوئی بادشاہ ٹیس ہوگا، کرئی صدر ٹیس ہوگا کوئی وزیر اعظم ٹیس ہوگا۔

لِمَنِ الْمُلُكُ الْيَوْمَ (سورة انومر:١٦)

قرآن کریم فرماتا ہے کہ باری تعالیٰ اس دنت آواز لگا کیں گے'' بتاؤ آج

بادش مت كس كى ہے؟ " كير خودى الله تعالى جواب ديس كے: لِلْه الْوَاجِد الْفَقَار (حودة اور ١٦)

"ایک الله کی بادشاہت ہے جوسب پر عالب ہے" تو ما لک یوم الدین کے

معی پیر میں کہ اس ون مکلیت تن تہا اللہ ہی کی ہوگی، ظاہری ملکلیتیں مجی جو ونیا میں نظر آتی ہیں تم ہمو حاسم گل ۔

تمهار بيقول وفعل كاحساب موكا

تا رہے وی و س م ساب دوں قرآن کریم کی سب ہے پہلی سورۃ میں لوگوں کو یہ یا دولا نامقصود ہے کہ ذرا

اس دنیاش وصیان سے رہو، ایک دن ایسا آنے والا ہے جب تبہارے جرقول وضل کا حباب لیا جائے گا، بیرمت مجھوکہ منہ ہے جو بات نکال دی، بھوا بیش اُڑ گئی نجیس،

مَا يَلْفِظُ مِنَ قُولٍ إِلَّا لَلَيْهِ رَبِيْتٌ عَبِيدٌ (سوره ق: ١٨) رود به الكال سرائا ركم لكصره الأصوح و سري آرج توشي

انسان جولفظ بھی منہ ہے نکا آیا ہے اس کو لکننے والا موجود ہے، آج توشیب ریکارڈر آ عملی اکول کی چھے میں آ سانی ہے آ سکتا ہے کہ ایک ایک لفظ ریکارڈ مور ہا ہے، اللہ جارک و تعالیٰ نے چروہ سوسال پہلے فربایا تھا کہ جر پکھتم کہدرہے ہودہ مب ہمارے پہل محفوظ ہے۔ اگر جھوٹ بولا ، یا فیبت کی ، یا برا ہملا کہا کسی کو، یا کسی کا دل دکھا یا قویہ سب با تمیں ہمارے ہاں محفوظ میں ، اور کوئی اچھی بات کسی ہے، اللہ کا ذکر کیا ہے، کسی کو آرام پہنچایا ہے، کسی کی مدد کی ہے، دہ بھی ہمارے ہاں محفوظ ہے، اور ان مب کا حساب ہونے والا ہے، قیا مت کے دن سب سامنے

وَوَجَنُوا مَا غَمِلُوا حَاضِراً (سورة الكهد:٤٩)

'' جو کچھٹل کیا تھادینا میں دہ سب تہارے سامنے آگر موجود ہوجائے گا'' ساری فلم چل جائے گی کہ دنیا میں کیا ہوا تھا،ادر کس وقت پر کیا ٹل کیا تھا، اس سب کا شیاب دینا ہوگا، جواب دینا ہوگا ہیہ ہے عقیدہ آخرت۔

د نیاسے ایک دن جاتا ہے

بیدند کچھو کہ اس دنیا ٹیل جی گئے ،جس طرح بھی بی گئے ۔ چھے کافرول کا پیے کہنا ہے کہ:

ما هی آیا سختاتنا الدُنگان نُنُوثُ وَ نَحْیَی ۔ (مررہ مصابدہ:۲) ''لین بس بید دیا ہی کی زندگی ہے، ہم میمی چیتے اور ہم پیمی مرتے ہیں' بید ویل کی زندگی تو مختص کی زندگی ہے، زیادہ سے زیادہ ساٹھ سال، متر سال، ای سال، نوے سال، بہت ہوگئی تو سوسال، اور زیادہ ہوگئی آیک سووس سال یا آیک سو جیس سال، بیکن آیک زندگی ایک آنے والی ہے، جو بھیشر کی ہے اور وہاں جا کر پید

لگے گا کہ قرآن کریم فرماتاہے:

كَانْقُهُمْ يَوْمُ يَنُونَهَا لَمُ يَلَكُواْ الْأَعْلِيثَةَ أَوْ صَلْحَهَا ( روز الدوطيَةُونِ ) جب آيامت كه ون كود كي ليس كماس كي ومتين نظراً بيش كان وقي ومتين نظراً بيش كان الووطية

یں جتنے دن رہے بتنے اس کے بارے میں پر کہیں گے کہ مینی جتنے دن دنیا کے بتنے وہ ایک شام تھی، یا ایک مجت تھی، ساری دنیا کی زندگی چند کھنٹے کی نظرائے گا کہ اس

چند گفتے دنیا میں رہ کرآ گے، اصل زندگی تو اب ہے، وہ زندگی آنے والی ہے، تو ما لک بیم اللہ بین میں اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کواس دن کی طرف توجہ دلائی ہے۔

سورة الفاتحه مين رحمت والى صفات

جیسا کہ بیس نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ بیس اپنی چوصفتیں بیان کی ہیں، سب رحت والی صفتیں ہیں، رب العالمین، بار ک تعالیٰ پالنے والا ہے تمام جہانوں کا، رطن ہے، اس کی رحت سب پر چھائی ہوئی ہے، رحیم ہے، اس کی رحمت پر کی ڈبروست ہے، سے شتیں بیان کی ہیں، چیس شحص والی صفتیں، عذاب والی صفتیں بیان ٹیس فرما کیں، کیونکہ باری تعالیٰ ہی کا ارشاد ہے جو تی کر کم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت فرما یا کن

سْبَقَتُ رَحُمْتِيٌ عَلَى غُصَبِي

سبست (صیعی سیسی سسی سیسی ''میری رحمت میرے شعبہ پر غالب ہے'' تو یبال رحمت کی صفات بیان فرمائی ہیں، لیکن مالک یوم الدین فرما کر توجید دلادی کدرحمت تو بے شک ہے میرک بندوں پر دیکن ذرہ خیال رکھنا کہ اگر تم نے دنیا کے اندر کوئی ظاہ کا م کے تو ش حباب بھی لینے والا ہوں ، اور حباب دینے کے نتیج میں تم نی کے نہیں جا سکتے ، ہاری تعالیٰ کے قبرے، یہاں تو سفارش بھی کام آ جاتی ہے، رشوت بھی کام آ جاتی ہے، يهال تو تعلقات بمني كام أجاتے ہيں،ليكن وہاں:

لَيْسَ لَهُمْ مِّنُ دُونِهِ وَلِيٌّ وَّ لَا شَفِيعٌ (سورة الانعام: (٥)

"الله كے علاوہ كوئى نہيں ہے وہاں ير بچائے والاءاور ندسفارش كرنے

والا' معقیدہ آخرت ہے، جو درحقیقت قر آن کریم ہارے دلوں میں بیوست کرنا عا ہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج تو دیا اور ایس دنیا میں بھیج دیا جس میں رنگیناں پھیلی ہوئی ہن ۔

بيدد نياتمهاري آخري منزل نهيس

🔪 کیکن قر آن کریم کے ذریعہ، پنجبروں کے ذریعہ وہ بارباریا دولا تاہے کہ یاد 🏿 ر کھو کہ بید و نیا تمہاری آخری منزل نہیں ہے، بید دنیا تمہارا مقصد زعد کی نہیں ہوتا عاہے، بدونیا تو تمہارے سرکا ایک مرحلہ ہے، ایک آنیائش کی جگہ ہے، البذا ہرقدم يريا در كھوكدايك دن وه بھي آنے والا ہے، آخرت كاون ، اور ميرے بھائيو! ور حقیقت یمی عقیدهٔ آخرت ہے، جوانسانوں کو گناہوں ہے، جرائم ہے، ٹانصافیوں ے، ظلم وستم ہے بیاتا ہے، اگر دل میں آخرت کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے

جواب دی کا احساس ہو، جس کوقر آن تقو ی کہتا ہے، تو اس صورت میں انسان گناہ کے پاس بھی نہیں جائے گا ،کسی برظلم نہیں ڈ ھائے گا ،کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں كرے گا، كيونكه اس كوپية ہے كہ اگر نا انصافی كروں گا تو آخرت ميں مجھے بہت

عقیدہ صحابہ کے دلوں میں پیوست فرمایا ،صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وکلم نے ہمیں آخرے کی ہاتیں اس طرح تفصیل سے بتا کمیں کہ ہمیں ہروقت پہ گلتا تھا کہ ہم آخرے کو ہروقت اپنی آتھوں سے دکھیر ہے ہیں، جن کی جہنم کو، اور الشہ تارک وقعائی کے سامنے ہیٹی کواپئی آتھوں سے دکھیر ہے ہیں، اس کا نتیجہ بیر تھا کہ اول تو گڑاہ مرز دئیس ہوتا تھا، اور اگر سرز دہوتا بھی تو فوراً تو ہے کی، استنظار کی،اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت وشرمندگی کی تو ٹین ہوجاتی ہے، سحا بہ کرام کا بیہ معالمہ تھا۔

آج کی دنیا جرائم اورظلم کی دنیا کیوں؟

ا بی فی و بیا بردا م اور م بی و بیا یدی : آج د نیایس جرائم کا بازارگرم ب، ناانصافیون کا بازارگرم ب ظلم و شم ک

چکی میں اوگ پس رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہ آخرت کی گفر نہیں، آخرت کا دھیان فہیں، اگر کو تی چور چوری کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لئے کرتا ہے کہ اگر اس کو چہری شرکتا ، کو ٹی شخص رشوت لیتا ہے تو کیوں لیتا ہے؟ اس واسطے کہ اس کو بیڈ گھر تی فہیس کے مرنے کے بعد میر ہے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اگر اس کو مید چہ ہوتا کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فریا یا تھا کہ:

الرَّائِينَ وَالنَّهُ رَمِينَ عِكَدَهُمَانِي النَّارِ "رشوت لينے والا بھي اور رشوت رينے والا بھي دونوں جہنم شن بين" اگر

اس بات کا پوراا بمان اس کے دل میں ہوتا ،اگراس بات کا اس کے دل میں دھیان ہوتا تو تیمی رشوت لینے کا اقد امنہیں کرتا ، دوسرے کے حقوق پرڈ اکیڈ النے دالے ، دوسروں کے ساتھ ناانصافیاں کرنے دالے، دوسروں کا مال ہڑپ کر جانے والے، دھو کہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، بیرسب کام نہ کریں اگر اللہ تتارک وتعالیٰ کے سامنے جوابد ہی کا حساس پیدا ہوجائے ، چونکہ سحابہ کرام کے دل میں ساحساس

پیدا ہوگیا تھا تو نتیجہاس کا پیتھا کہاد ل تو گناہ ہوتا ہی نہیں تھا ،اگر بھی نلطی ہے ہوگیا تو خودا پنے او برسزا جاری کروانے کے لئے حاضر ہوجاتے تھے۔

ابك خانون كاسبق آموز واقعه

و کیھتے! ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کمیں ، ٱكرع ص كياكة وطَهِ رَني يَا رَسُولَ الله "كيار مول الله! مجه على عَناه موكيا ب، مجمع یاک کرو چیچے ، گناہ کیا ہو گیا ہے، بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے، خود نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت بين اپنے آپ كونيش كروہي بين كه جھ كو ياك كرو يجئے ، جھ ير مزا جاری کر دیجیجے ، جوشر ایت میں اس عمل کی مقرر ہے ، سر کار دوعالمصلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر لیتے ہیں، وہ دوبارہ دوسری طرف ہے آتی ہیں، پھرآ کرا قرار کرتی میں، دوسری مرتبہ بھی زُخ بھیر لیتے ہیں، بھرآتی ہیں، یہاں تک کہ جا دمرتبہ اقرار کرنیا کہ یارمول اللہ! جو سزامقرر ہے جھے پر جاری کردیں، وہ سزا کیاتھی؟ ہیکی معلوم تھاان کو کہ پھر مار مار کرسٹکسار کر کے ہلاک کردیا جائے گا ،گراہے آپ کو ٹیٹ ا كرى بين كه يارمول الله! آخرت كے عذاب سے بيچنے كے لئے دنيا كا بيعذاب

جھلنے کو تیار ہوں، لیکن آپ مجھے اس عمل سے یاک کردیجئے ، سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتم نے اقرار کرلیا تو سزا تو تمہارے اوپر جاری ہوسکتی ب کین ابھی تنہارے پیٹ میں بچہ ہے، اور قصور جو کچھ ہواتم ہے ہوا، بچہ ہے نہیں ہوا،لبذا میں امجی تمہارے او برسزا جاری نہیں کرسکتا ، واپس جاؤیبال تک کہ تمہارے یہاں بحیہوجائے ، بحی<sup>بھ</sup>ی پھرتمہارے دودھ کامختاج ہوگا ،اس بچہ کو دودھ یلا کرہ اور پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوجائے اور وووھ کی ضرورت اے باتی ندر ہے تواس وقت دوبار ہمیرے یاس آنا۔ بحے کے پیدائش کا انظار

وہ خاتون چلی حاتی ہیں، نہ کو کی F.I.R درج ہو کی، نہ کوئی رجٹر میں نام پتہ ورج کما گیا، نه کوئی صانت طلب کی گئی، چلی جاتی ہیں اور بچہ کی پیدائش کا انتظار کرتی ہیں، بچه پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعداس کودودھ یلاتی ہیں، دوسال تک دودھ ہلاتی ہیں۔آپ ذراتصور شیخ کہاس واقعہ کوڈ ھائی سال گزر گئے،اتے دن گرنے کے بعد تو آ دی کے جوش وخروش میں بھی کی آ جاتی ہے، وقتی طور پر ندامت کی وجہ ہے آ دی کے دل میں جوش ہوتا ہے کہ اینے اویر کسی طرح مزا جاری کرالوں،لیکن ڈ ھائی سال گزرنے کے بعد یہ ندامت بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے،اور

یحہ پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بچہ مال کے لئے ایک عجیب کشش کا باعث ہے کہ بچہاس کوا پنی طرف تھنچے رہاہے، اور دل لبھار ہاہے، اور کسی رجٹر میں نام درج نہیں ہے، كوكى مطالبه كرنے والانہيں كہتم آؤاوراينے او برسز اجاري كرواؤ۔

#### اس خاتون کی استقامت

کین اس خانوب کی استقامت و کیسے، ڈھائی سال کے بعد نجی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، میں نے دعدہ کیا تھا اور یہ بچہ میں لے آئی ہوں، اس میں کے مند میں روثی کا گلوا ہے، جواس بات کی گوائی وے رہا ہے کہ اب اس کو میرے دودھ کی حاجت نہیں، اور اب میرے اوپر سزا جاری کرد ہیجے، سرکا ر دوعالم صلی التٰدعلیہ وکم نے جارسزا جاری کی، یہاں تک کہ انہوں نے جان ویدی۔ فما فرجنا ز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی

جب نمازہ جنازہ پڑھنے کا دقت آیا ۔ تو سرکار دوعا کم سلی الله علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آگے بڑھے تو صدرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ایب جو ماتوں ہیں ان سے تو آیک بدکاری کا کمناہ ہوا تھا، انو آپ اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائے ہیں؟ تو سرکار دوعا کم صلی الله علیہ دکتم نے فرایا: اے عمر نے نک اس نے تلطی ہوگئے تھی ہمیں اس نے اسکی تو ہو کہ ہے کہ اس تو ہیکا دسواں حدیجی پورے اہل مدینہ عملی ہانت دیا جائے تو سارے اہل مدینہ کی منظرت ہوجائے۔

بيآخرت كے عذاب كے خوف كانتيجہ تھا

آپ انداز و لگائے! ندر پورٹ ہے، منطانت ہے، نہ کھے ہے، کیاں پخ آپ کوخو دچش کر رہی ہیں، کیوں؟ اس لئے کدول میں میڈکر کی ہوئی ہے کدونیا میں جو پھرمزال جائے، تکلف ختی جائے، میشے گوارا ہے، کین اللہ تارک وقعائی کے

سامنے جب حاضر ہوں تو میرا دامن تمام گنا ہوں سے پاک ہو، اور مجھے انصاف دینے کا وقت آئے تو میرے پلڑے میں کوئی گناہ باقی نہو، مذکر لگی ہوئی ہے، اس . فکرآ خرت نے جرائم اور ناانصافیوں کا اس طرح سدیاب کیا ،صحابہ کرام کی سپرتیں اٹھا کر دیکھتے ،ایک ایک محانی روثن ستار ہ نظر آئے گا ،عدل وانصاف کا ، نیکی وتقوی کاءاس لئے کہ آخرت کی فکر دل میں انی ہوئی تھی ،ای آخرت کی فکر کی طرف سور ہ الفاتحه کی تیسری آیت'' یا لک یوم الدین' توجه دلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے روز حیاب کا، بے شک رب العالمین ہے، بیشک رحمٰن ہے، بیشک رحیم ہے، کیکن ساتھ ساتھ انصاف کرنے والانجی ہے،لہٰذا آخرت میں تہبارے سارے اقوال و افعال کا حساب ہوگا، اس وقت کا ما لک وہی ہوگا ،کوئی و ہاں اپنی ملکیت نہیں جمّا سکتا، اس کے لئے انجی ہے تیاری کرو، تیاری کسے کرو؟اس کا طریقہ اگلی آتیوں میں بتاما ے،اللہ تارک وتعالیٰ نے تو فیق دی تو انشاءاللہ اگلے جعہ میں عرض کروں گا۔ ﴿ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمير. ﴾

يبرسورة الفاتحه (٢) شخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محمر تقى عثما في صاحب مظلهم محرعبدالله يمن لیمن اسلامک

مقام خطاب : جامع معجد بيت الكرم

گلشن ا قبال کراچی

وفت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ - ثَلَّكُمْ مَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

#### يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## الله كاحكم سب سے مقدم ہے

#### تفسيرسورة الفاتحه (٢)

الْعَمُّ لِبِلُهِ مُعْتَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُ وُوَثُورِي بِهِ وَنَحَوَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوَقُلُ عَلَيْهِ وَنَعُونُ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغُبِ اعْمَالِنَا مَنْ يُقْعِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَاسْفَهُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ لَمُعَمَّلًا عَبْدُهُ وَوَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ لَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَصَحَالِهِ وَبَارَك وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا لَعُنِيمًا عَيْدُو اللَّهُ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُؤْمِنُ وَالْعَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْعَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ وَالْعَلَى الْمُؤْمِنَ وَالْعَالُومُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع

تین آیات تین عقیدے

بزرگان محترم و برادران عزيز إسورة الفاتحه كي تفيمر كابيان بچيمر مے سے

چل ر باہے، اور اب تک سورة فاتحه کی تمن آیتوں کا بیان ہوائے "آلمخمد لله ربّ الْعلْمِينَ، الرَّحْمٰنِ الرِّحِبُم، ملِكِ يَوْم الدِّينُ ''جيها كهي يَهِلَ عُرض كرچكا مول کہ ان تین آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے تین بنیادی عقیدوں کیا طرف بھی اشارہ فرمایا ہے، الحمد للّٰدرب العالمین کے معنیٰ میہ ہیں کہ تمام تعریفیں اللّٰہ کے لئے ہیں، جوسارے جہانوں کا پروردگارہے،اس سے خود بخو دیہ بات لگتی ہے کہ جب وہ سارے جہاٹوں کا پروروگار ہےتو تنہا وہی ہے جوخدا ہے، تنہا وہی ہے جومعبود ہے، اس کے ساتھ کوئی اور معبود شریک نہیں، تو اس سے تو حید کا عقیدہ ووسری آیت میں فرمایا که' اکسرٌ محسن السرَّجيُه ''الله تبارک وتعالیٰ رحمٰن و رحیم ہے، سب پر رحم کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے،اس کی رحت کا تقاضه بیہ ہے کہ وہ انسان کو دنیا میں بھیج کر اند حیرے میں نہ چھوڑے ، بلکہ اس کو میہ بتائے کہ اس کواس ونیا میں کس طرح زندگی گزار نی ہے، اور ای کام کے لئے اللہ زندہ رہتا ہے، للبذااس دوسری آیت ہے رسالت کاعقیدہ نکاتا ہے۔

بتائے کہ اس کو اس دیا میں کس طرح زندگی کرزار لی ہے، اور ای کام کے لئے اللہ اتعالیٰ نے بیٹیم روں کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیا علیم السلاۃ والسلام بیسیے، ان پر کتابی اتار ہی کا سلسلہ جاری فرمایا، انبیا جائے کردیا میں اس کی طرح فرمایا کہ البند الاس دوسری آیت ہے رسالت کا عقیدہ دفعیا ہے۔

میری آیت ' نسلیل ہوئا اللہ بیٹیں' 'میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بوم حساب کا مالک ہے۔

ہائی ون کا مالک ہے جس دون تمام افسا لوں کے اعمال کا حساب ہوگا، عامیہ ہوگا ہے۔

اس میں آخرت کا عقیدہ بیان فرمایا گیا کہ بیزندگی جس میں تم وقت گزار رہے ہو ہیا۔

ابیانہیں ہے کہ پہیں جی کر، سوکر، کھا کراور ٹی کرمعاملہ فتم ہوجائے ، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے کہاس زندگی کے بعد ووسری زندگی آنے والی ہے، وائی زندگی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، اوراس زندگی میں اللہ تعانی تم ہے اس و نیا کی زندگی میں کئے ہوئے کاموں کا حساب لیس گے، بیانہ مجھو کہ جوتم کھا رہے ہو، جو کچھ کررہے ہو،زبان سے جوبات نکال رہے ہو، وہ ہوا میں اُڑ کرفنا ہو جاتی ہے، ایسانہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے فریایا: إِذْ يَشَلَقُّنِي الْمُتَلَّقِيَّال عَنِ الْيَمِيْنِ وَ عَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ، مَا يَلْفِظُ مِنُ فَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِينٌ عَتِيُدٌ (سورة الغاف: ۱۷) یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے دوفر شتے مقرر ہیں ءایک دائمیں جانب ادرایک بائیں جانب بیٹیا ہے، جو کچھتم کررہے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے بال ریکارڈ ہور ہا ے، ادرانسان ابنی زبان سے کوئی بھی بات نکالے گراس کے سامنے ایک تکہبان مقرر ہے جو ہروفت اس کی بات کوریکارڈ کرنے کے لئے تیار ہے،جولفظ اس نے زبان ے نکالا ہے، جوبات کبی ہے، اس کووہ ریکارڈ کررہاہے، اور آخرت میں جب الله تعالى كى بارگاه ميں بينچو كے،اس كے بارے مي قرآن كريم كہتا ہے كه: وَوَجَلُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

لین جو کچھٹل کیا تھا ب اپنے سامنے موجود پاؤگے، جو پکھٹل کیا تھا بالغ ہونے ہے کے کرمرتے وہ تک دو سارے کے سارے تبدارے مبارخ آم موجود ہوں گے واس کی نظم دکھا دی جائے گی کہ کیا کیا کرتے رہے ہو؟ جو گل ججع ش کیا تھ وہ بھی ، اور جومل تہائی میں کیا تھاوہ بھی ،سب دکھادیا جائے گا:

وي يَطْلِهُ رَبُّكَ أَحَدًا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اور تبهارا پروردگار کی پرظلم نیس کرے گا، چیے اعمال ہوں گے، ویہا تعل انجام بھی ہوگا، جو پکھ بہاں پر ہو گے وقل وہال پر کا لؤگے، تو بہآ خرے کا عقیدہ ہے، جس کی طرف مذہبان بُرُخ ، الدِیْنُون کا لفظ استعمال کرکے اللہ تعالیٰ نے توجہ ولائل ہے،

جس کی طرف مدلیان پیرُم الدَّیْنِ کالفظ استُعَالَ کر کے اللہ تعَانی نے قوجہ دلائی ہے، ایک وقت آئے گا جب جمہیں اپنے قول وفعل کا حساب و بنا ہوگا، کہذا اپنا ہر کا م کرتے وقت وصیان رکھو کہ کی وقت اس کا جواب دینا ہے، لہٰذا اللہ تا کے احکام

سے مطابق اس کی دی ہو کی تعلیمات کے مطابق واس کے بیان کتے ہوئے آواب سے مطابق اس دنیاشن زند ورہنا ہے۔

ان سب پڑمل کیے ہوگا؟

ان سب برس سے بوگا ؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بیا تا بڑا فریشہ ہمارے اوپر ڈال ویا گیا کہ دنیا میں زندہ رہوتو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق رہو، طال طریقے سے رہو، حرام سے پر بیز کرو، فراکش و واجبات بجالا کا، پانچ وقت نماز پڑھوں رمضان کا مہینہ آئے تو روزہ رکھو، اگر بالدار بوتو زکو تا اوا کرو، مج کرو، اور جھوٹ نہ بولو، فیبت نہ کرو، حرام طریقے سے مال نہ کھا کا، رشوت نہ لو، رشوت نہ دو، سوو شہما کا، اتن ساری پابندیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں رہنے والوں کے لئے عائدی ہیں، یا اللہ ایس بیم وی کی کہتے ہم اس کی پابندی کر پائیں گے، اس کا جواب آگی آنجول

لا یہ لیے ہوگا؟ لیے ہم اس بی پابندی کر پائیں ہے، اس کا جواب اس ہور اسے: إِيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسُتَعِينُ

لیتی اے پرودگار! ہم تیری جی عبادت کرتے ہیں، اور تھھ جی سے مدد ھا ہے تیں ،لینی ہم ایمان تو لے آئے آپ کی تو حید پر بھی ،اس بات پر بھی کہ ایک دن مرنے کے بعد آپ کے پاس پیش ہونا ہے، اور اب عبادت بھی آپ ہی کی

کرتے ہیں، بات کی اور کی ٹیس ما نیس گے سوائے آپ کے اٹیکن موال یہ ہے کہ بیا جوہم کہدرہے ہیں کہ عبادت آپ ہی کی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے، یہ

ہمارے بس میں نہیں ہے جب تک کدآ ہے کی مدوشامل حال نہ ہو، جب تک آ ہے کی تو نیق شامل حال نہ ہوہم پینہیں کر سکتے ،لبذاعبادت تو آپ ہی کی کریں گے ،لیکن

جب ہم کارز ارحیات میں داخل ہوں گے تو ہمیں قدم قدم پرمشکلات محسوں ہوں گ، يااللهاس حكم يركيب عمل كرين؟ فلان حكم يركيب عمل كرين؟ تو إس كانسخ مجمي يجي

ب كد جب بمى مشكل موتو مارے ياس آجاؤ، بم سد درما تكو، اور بيركمواياك تعبد و إياك نستَعِينُ اسالله! بم ترى عاعبادت كرت بي، اور تحدي سدد ما تكت

عمارت كامقهوم

إِيسَاكَ مَعْبُدُ كَمِعْنَ كَمَا بين؟ يا الله بم تيرى بى عبادت كرتے بين، عبادت کے کیامعنی ہیں؟ عبادت کے معنی ہیں بندگی، بندگی کو یوں سمجھ لوجیسے غلامی، یعنی یا

اللہ ہم تیری بی غلامی کریں گے، تیرے سواکسی اور کی غلامی نہیں کریں گے، کیا معنی ؟ له جب تحجّے ہم نے اپنا خالق مانا، اپنا مالک مانا، اپنا پروروگار مانا، اپنا معبود مانا تو

(40

بس تیری ہی ذات ہے جو تنباواجب الاطاعت ہے، جس کی اطاعت، جس کی قرما نیر داری ہم نے اپنے او برلا زم کر بی ہے ، جس دن پیکہاتھا اَشُهَا دُ اَنْ لَا اِلَّهِ إِلَّا اللهُ توبه اقرار کرایا تفاکه اے اللہ اطاعت اور فرما نیر داری تنہا تیراحق ہے، تیرے سوا كسى كى فريا نبرواري نبيس، توايَّاكَ نَـعُبُدُ كَهِنّا ورحقيقت اس بات كااعلان ہے كه جم آب ہی کی بات مانیں گے،اور اگر کسی اور نے ہمیں کوئی ایسا کام کرنے کو کہا جو آپ کے حکم کے خلاف ہو، اس کو چھوڑ دیں گے ، آپ کے حکم کی تیل کریں گے، جا ہے وہ کہنے والا باوشاہ ہو، یا سر براہ حکومت ہو،صاحب اقتد ارہو، ایٹا کوئی قریجی عزيز موه بيوي موه بجيموه باب موه مال مو-الله كى نافر مانى مين كسى كى اطاعت نہيں ہوسكتى اورای کونی کریم صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں اس طرح تعبیر فرمایاً لَا طَاعَةَ لِمَخُلُونَ فِيُ مُعْصِيَةِ الْخَالِق ترجیہ:اللہ کی نا فرمانی میں سی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے بہ فرمایا کہ جوخص تم برامیر بنا دیا جائے اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما نبر داری کرو، جو تھم وہ دے اس کے مطابق عمل کرو، لیکن ساتھ ساتھ سفر مایا کہ ا طاعت معروف یعنی نیکی میں ہے ،اگر وہ کسی ایسی بات کا تھم ویتا ہے جواللہ کے تھم کے خلاف ہو، تو پھراس کی اطاعت نہیں ، پھراس کی فرما نبرداری نہیں ہے، صرف ان کاموں میں اطاعت ہے جواللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیے ہیں، یا وہ اللہ کے عمل مے مطابق ہیں ،ای طرح ہوئی کو تھم دیا کہ شو ہرکی اطاعت کرے ،لیکن اگر شو ہر کمی

الی بات کا حکم دے جو گناہ ہے تو یوی کے ذمہ اطاعت نہیں ہے، وہ نہر سکتی ہے کہ بیں اللہ کی اطاعت کروں گی، تہاری نہیں کروں گی، اولاد کو حکم ویا گیا کہ والدین کی اطاعت کرو، لیکن اگر والدین ناجا کزیات کا حکم دیے لیکس قواس میں والدین کی

> ، '' والدين اورشو ہر کی اطاعت ميں دھو کہ

یہاں بہت ہے اوگوں کو دھو کہ لگ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نعائی نے والدین کی اطاعت کا تھم دیا ہے، اللہ نعائی نے شوہر کی اطاعت کا تھم دیا ہے، تو اگر وہ کو کی بات کئیں، چاہے وہ جائز ہویا تاجائز ہو، ہمیں ماتی چاہئے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور ایسانڈ نَسَعُبُد کے دھوی کے خلاف ہے، کہ ہم اللہ کے مواکمی اور کی اطاعت کرنے لگیں، اس کے مواکوئی راسٹنیس ہے کہ اللہ نعائی کے تھم کو بالا وست

و بیضا کی کہ اس بہوں پر ماووں سے بھیدویا جیے سے اداور جب بھگ جی کریا وسلم سے دین کو چھوڈ دے ، اور ہمارے دین میں واپس آ جا، اور جب بھک تی کریم صلی الشدعلیہ وسلم کی بات کا اٹکارٹیس کرسے گا ، اس وقت تک میں کھا تا تعمیل گی، موک ہڑتال کردی ، کہ اگر تو واپس تیمس آ تا تو مجوک ہڑتال ہے ، کھا تا تعمیل کھا کاس گی ، وہ اولا و ما ضربورتی تی کر مے سلی الشدعلیہ وسلم کی خدمت میں یا رسول

الله اس مشکل میں پینس گئے ہیں ، ماں باپ یوں کہدر ہے ہیں ، ایک طرف الله رتعا لخ کا حکم ہے، ہم کیا کریں؟ تو قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں: وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِنَيْهِ إِحْسَنَا، حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَّوَضَعَتُهُ كُرُهًا و (سه و الاحفاف : ١٥٥ حَمُلُهُ وَ فَصَالُهُ ثَلْتُونَ شَهُرًا ہم نے انسان کو تھم دیا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتا وَ کرے ، الر کی ماں نے اس کومشقت ہے اٹھایا تھا، اور مشقت ہے جنم دیا تھا، اور اس کوحمل میں رکھنا ، اور اس کو دود ھا بلا ناتمیں مینے اس مشقت میں ماں نے گز ار ہے ہیں ، تو بیماں کاحق ہے، کہ اس کا احترام کیا جائے ،اس کے ساتھ اچھاسلوک کیا جائے۔ والدين كي اطاعت كي حد اس کے بعد دوسری جگہ میں فر مایا: وَ وَصَّيْنَا الَّا نُسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسُنًا \* وَإِنْ حَاهَٰذَكَ لِتُشُرِكَ بي مَالَيْسَ لَكُ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعَهُمَا " إِلَى مْرُحِعُكُمْ فَأُنْبَكُكُمُ بِمَا (سورة العنكبوت: ٨) كُنتُمُ تَعُمَلُوْ نَ بے شک ہم نے حکم ویا ہے والدین کے ساتھ اچھا ہرتا ؤ کرنے کا مکین اگر و متہیں زبروی کریں ، اور شہیں بیکہیں کہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی اور کوشریک شہرا قا اس بات میں ان کی فر مانبرواری مت کرنا ،کیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا برتا ؤ کرتے رہو، ان کی خوش آید در آید بھی کرتے رہو، ان کی خدمت بھی کرتے رہو، ان کے ساتھ صن اخلاق کے ساتھ پیش آؤءان کو ہرا بھلامت کہو،ان کوختی الامکان نکلیف پہنچانے ہے بھی بچو،لیکن کفر وشرک کے کاموں میں اطاعت ان کی نہیں

کرنی، اطاعت اللہ کی ہے، توابِّت اف نَسبُد کے معنی سے ہیں کہ ہم تیری عی عبادت کرتے ہیں، اور تیری غلا کی کرتے ہیں، کی اور کی غلا کی ٹیس کرتے، اگر کو کی تخص اللہ کی غلا کی تجوڑ دے، اللہ بچائے العیاد باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھ ( آجین) اللہ کی غلا کی سے اپنے آپ کو فکالنا چاہے تو ہزاروں انسانوں اور محکور تا ہے کی اس کوغلا می کرنا بی تی ہے۔

الله کی غلامی اختیا ر کر کو

اور جب الله كى غلامى اختيار كرلى، پھرسوائے اللہ كے كى اور كى غلامى تين ہے، اقبال نے برى اچھى بات كى ہے:

۔ بیر لیک مجدہ شے تو گراں سجھتا ہے ہزار محدول ہے دیتا ہے آدی کونجات

ا کیے بحدہ جو اللہ تعاتیٰ کے سامنے کرایا، اس کے بعد پھر ہزار سجدوں ہے نجات ل جاتی ہے، پھر پیٹائی سوائے اس کی بارگاہ نے نہ کمیں بیٹنتی ہے اور نہ کمیں کمی ہے، مہمٹی ہے اِٹیا کہ نیڈنڈ کے بقر جب الشد کا تھم آجائے لڑ بھر کسی کی اطاعت

متی ہے، میستی ہے ایشان نے نُندُ کے مقورہ باشد کا شم آ جائے تو چھر کی اطاعت 'نہیں، چھرصرف اللہ تبارک و تعالیٰ عن کی اطاعت ہے، اس کی فرمانبرداری ہے، تو ایشان نَد مُندُهٔ جوہم برنماز میں بلکہ بررکعت میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے معرف میں کہ زیرم کرماق ہے کہ ۔ تا معہ

، بین ذرا دیکھویہ حاراا قرار کس حد تک بچا ہے؟ کمیں ایسا تو نہیں کہ جب اللہ MY)

تبارک وتعالی کی بارگاہ میں نماز کے اندر کھڑ ہے ہوتے ہوتو جھوٹ بولیے ہوں ، کہ یااللہ! ہم حیری ہی عبادت کررہے ہیں، جبکہ حقیقت میں عبادت کررے میں شیطان کی ،عبادت کررہے ہیں خواہشات نفس کی ،عبادت کررہے ہیں مخلوق کی ، عبادت کرر ہے ہیں نا جائز یا توں کا حکم دینے والوں کی عبادت کررہے ہیں ، اوراللہ كرما من آكر كردب إن كر إناك نَعْبُدُ ليني ياالله الهم تيرى العادت كرت ہیں ، پیچھوٹاا قرار نہ ہو، ہم میں ہے ہرشخص کوگریبان میں مندڈ ال کرسوچنا عاہے کے کہیں ہماری عمادت غیراللہ کے لئے تونہیں ہورہی ہے۔ عادت کے کیامعنی؟ و کھوعبادت صرف میں نہیں ہے کہ اس کے آجے تحدہ کیا جائے ،عبادت کے معنی سیر ہیں کہ اس کے سواکسی کو بھی انسان واجب الاطاعت نہ سمجھے،اور جب کہیں نکراؤ ہوجائے تو اللہ کی بات کوتر جم وے ، اللہ تعالی کے تھم کوتر جمع وے اور سی كونبين ، حضر إت صحابه كرام رضوان الله تعالى عنهم اجمعين كود يكييس كه الله تعالى نے محيا

کوئیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی شنم اجھین کو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے کیا بجیب خلوق ہی کریم سلی اللہ علیہ رسلم کے فیض حجت سے پیدا فرمائی تھی ، کمہری ہری عاد تیں دل میں گھر کی ہوئی تیس، طبیعت میں جم گئی تیس، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آسمیاتو فوران کو ٹیمرآ یا دکھہ دیا۔ مشراب کی عادت

و کیموشراب کی جب عادت کی کو پڑ جاتی ہے، ات لگ جاتی ہے، تو اس کو چھوڑ تا مشکل ہوتا ، آج کل تو ہم لوگ کو کی سگریٹ کا عاد کی بن جاتا ہے، کو کئی پال تمبا کو کا ما دی بن جاتا ہے ، کوئی نسوار کا ما دی بن جاتا ہے ، اس کو چھوٹر ٹاکنٹا مشکل گئا ہے ، لیمن شراب کی الت تو ایس ہے العیاذ بائند ، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو تحفوظ در کھے کداگر وہ لگ جائے تو تچھوٹر تا بہت مشکل ہوتا ہے ، شراب کی فطرت میں ہے کہ بید انسان کو اینا ایمانٹا تی بنا ویتی ہے کہ جب تک اللہ بچائے وہ کی ند لے اس کو چیمن شیمن آتا ، خالب کہتا ہے :

> چوی خیں ہے سے سے کافر کی ہوئی پورے میںشراب پر یا بندی کا نتیجہ

یین <u>۱۹۲۲</u>ء کی بات ہے، کہ پورپ میں لوگوں کواحساس ہوا کہ میہ بڑ<mark>ی</mark> مصر ہے، بوی خطرناک چیز ہے، لوگوں کی صحت کوخراب کردیتی ہے، اس کی وجہ ہے حادثات ہوتے ہیں ، اور پی نہیں کیا کچے ہوتا ہے ، انہوں نے کیا کیا کہ ایک قانون بنادیا کهشراب بند <u>۱۹۲۲ء می</u>س با قاعده قانون نافذ کیا گیا کهشراب بند، کوئی شراب نہیں ہیئے گا،اب قانون تو ہوگیا،اب قانون بننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ پولیس اس کی گرانی کرے، اور قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں اس کی دیکھ جھال کریں، لوگوں نے پولیس کے سامنے تو شراب بین چھوڑ دی، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کے سامنے حچیوڑ دی ،کیکن اپنے گھروں میں بھٹمیاں بنالیں ، گھروں میں بھٹیاں بن رہی ہے، اورشراب کشی ہورہی ہے، اورلوگ کی رہے ہیں، میلے تو كارخانوں ميں شراب بنتي تني ، اور كارخانوں ميں بننے كى صورت ميں صفا كي ستحرا كي کا اہتمام ہوجا تا تھا،لیکن اب گھر کے اندر بنے گئی ، تو اس میں گندگی پیدا ہوگئی ، اور

اس شرا اورزیاد و معنرتی پیدا ہونے لگیں، لیکن چھوڑی ایک فرونے بھی ٹیس، کیونکہ قانون کا ڈیڈ اانسان کو مجھ کے اندر تو گناہ کرنے ہے دوک سکتا ہے، لیکن جنگل کی تنہائی شن اور رائے کی تاریکی بیس اس کے اویر کون پیرہ و دے گا؟ وہ پیرہ ہیشانے والی چیز تو ایک بی ہے، اور دوہ ہے انڈ تعالی کے سامنے جواب دہی کا احساس، جو انسان کو جنگل کی تنہائی بیس مجمی اور رائے کی تاریکی بیس مجمی اس کے دل پر پیرے بیشا تا ہے، اور وہ موجود ٹیس تھا تو تیجہ سے ہوا کہ کچھ ہی عرصہ کے ابعد سے کہر کر تا نون واپس لیمانا پڑا کہ بم ٹیل ہو گئے ، ہم شراب بندئیس کروا تھے۔

#### اہل عرب اور شراب

آ ہے ااب طرب کی طرف، جس معاشرے میں حضور اکر مسلی اللہ علیہ وسلم
تشریف لائے تنے، وہاں شراب کا یہ عالم تھا کہ شراب ان کی تھٹی میں پڑی ہوئی
تنی، وہ اس کے اوپر ناڈ کرتے تنے کہ ہم بڑے شراب پینچے والے لوگ ہیں، اور
اس طرح تھٹی پڑی، وہ کی تھی کہ شراب کے لئے طربی زبان میں ووسو لفظ ہیں، جو
شراب تھٹی کو بی جاتی ہے اس کا الگ نام، جوشام میں بی جاتی ہاں کا الگ نام،
جو مجمور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ نام، تو انگور سے بنائی جاتی ہے اس کا الگ
نام، جو بائی ملاکر بی جائے اس کا الگ نام، اگراس میں شہد ما لیا جاتے تو اس کا
نام، جو بائی ملاکر بی جائے اس کا الگ نام، اگراس میں شہد ما لیا جاتے تو اس کا
الگ نام، اس میں سرکہ ملالیا جائے تو اس کا الگ نام، تو دوسونا م ہیں شراب ہے،
اتی محبت تھی شراب سے اور شاعر لوگ تی کے ساتھ کتے ہیں:

إِذًا مَا اصْطَلِبُحْتُ أَرْبُعا شَدَّ مِيْزُرِي

'' جب میں صح کو چار شراب کے جام چ' حاکر نظای ہوں تو زمین میر ازار السطان ہوا جاتا ہے' اور یہ عالم تھا کہ جو محض جتنا زیادہ شرائی ہو، وہ اتنا ہی شریف اور معزز نصور کیا جاتا تھا۔ بہر تی کر یم سلی اللہ علیہ و ملم تشریف لائے تو تھر گھر گھر شراب پی جاری تھی ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و ملم نظر بیاں تک کہ غزوہ اتھ تک نمیں لگایا، لیکن سار ہے لوگ شراب پینے میں جاتا ہے تھے ، اور یہاں تک کہ غزوہ وہ احد کمیں کو باتھ تک کے زیائے تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی ، چنا نو چغزوہ وہ احد میں کر اما جنہوں نے صبح کے وقت شراب استعال کی تھی ، اس کے بعد غزوہ وہ احد میں شرک ہے ہوئے ، اور بیاش بید ہوگے ، البتداس وقت تک کچھ تھوٹری می خراییاں بیان کے کری تھی تر ایاں بیان

تریلے، ہوئے داور و ہیں سہیدہ و نے داہدا کی وقت تک پیشوں کی ترامیل کا بیان کردی تیس قرآن کرکئے میں المنتخبر و الکنیسیوء فُل فِنْهِمَا اِنَّمْ تَحَیِیْرُ وُ مَنْافِعُ لِلنَّاسِ، وَ اِلْمُهُمَّا اَکْتِرُ مِنْ نَفْهِهِمَا (سروة الغزف ۲۹۱) لوگ آپ سے شراب کے بارے ش کچھتے ہیں، اور کو الکو تا دو کہ اس ش خرابیاں بہت ہیں، اور بچھونا کہ ہے تھی ہیں، کی خرابیاں تیادہ ہیں فاکدہ کے مقالج ہیں! رفیمیں کہا کروام ہے چھوڑ دو، فورائیس کہا، و بی تصوفر اسابنایا گیا تھا۔

عرب میں شراب کی حرمت کا نتیجہ

. ليكن جب عظمآ يا كه:

إِنَّهَا الْمُحَمُّرُ وَ الْمُشِيرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزُلَامُ رِجُسٌ مِّنُ عَمَلِ

الشَّوْطِينِ فَاجْتَنِبُوهُ (المائدة: ٩٠)

یہ شراب میہ جواجوتم کھیلتے ہو، بہ سب شیطان کا عمل ہے، گندگی ہے، ان سے پر پیز کر و، جب بیتھ کم آیا تو حضرت الس رضی الشرف الی عنہ جو ٹی کر یم مسلی الشہ علیہ وسلم کے خاص خادم سے ، وہ فرماتے ہیں کہ میں اس روز اپنے سو تیلے باپ ابو طلحہ کے گھر میں ایک جنس میں ساتی بنا ہوا قدا، اور لوگول کو شراب پلا رہا قداء ابوطلحہ ان کے سو تیلے باپ شے ، ان کے گھر میں لوگ تی تنے ، اور شراب کی محفل چیل رہی تھی ، حضرت انس رضی انڈیونا کی عنہ کئیج ہیں کہ میس شراب پلا رہا تھا، ایک منا وی کی آواز آئی جوگل میں اعلان کر رہا تھا کہ:

آلا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حَرُّمْتُ

''سب ن او کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے شراب جرام کردی گئی'' تو حضرت انس صفی اللہ تعالیٰ عنہ فریا ہے ہیں کہ جب بیہ آواز ان سمحا ہرام کے کان میں پڑی تو جس شخص کے ہاتھ میں بیالہ تھا، اور مدید تک پہنچ چکا تھا، اس نے اس میں ہے گھونٹ لیما گوارائیس کیا، بیا لے کوز مین پر پٹ ویا، اور کہا کہ جیتے مشکط میں شراب سے سب تو ژو دو، اور تمین دن تک شراب مدینہ مئور دی گھیوں میں پانی کی طرح بہتی رہی، آپ اندازہ دگا ہے کہ سماری زندگی کی عادت، جس کے بیٹیز زندہ رہنا مشکل لگ رہا ہے، دل کی خواہش میرے کہ پی لیس، مین چونکہ مجد کر چکے تھے کہ بٹائٹ نکٹیڈ اے اللہ اہم تیمری ہی موادت کر ہیں گے، کمی اور کی ٹیمن کر ہیں گے، تو اپنے نفس کی عموادت کو چھوڑ کر اللہ تیارک و تعالیٰ کی عموادت کرنے کی خاطرا پئی سر سالہ عادت کو چھوڑ کر اللہ تیارک و تعالیٰ کی عموادت کرنے کی خاطرا پئی سر

نہیں گا، جو برتن ر کھے ہوئے تھے،اور جو پہلے کی شرامیں رکھی ہوئی تھیں،ان کو بھی بہا کرختم کرویا، بیچنا بھی گوار ہنیں کیا، کہ بیسےان پر لگے ہوئے ہیں، کسی کا فرہی کوکم از كم نيج وين،اور كچھ يسيے كمالين نہيں! ابك صحاني كاسبق آموذ واقعه جس طرح اہل عرب میں شراب کی عادت تھی ،ای طرح نامحرم عورتوں سے تعلق قائم کر کے بدکاری کا بھی عام رواج تھا، تو ایک صحافی کے ایک لڑ کی ہے تعلقات تھے، اور جیسا کہ آزاد اور آ وارہ لوگوں میں ہوتا ہے، وہ تعلقات جنسی تعلقات کی حد تک ہنچے ہوئے تھے، جب وہ مسلمان ہوگئے ہمسلمان ہونے کے بعد جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے میاہنے اقرار کرلیالا الدالا اللہ کا ، تو ایک دن جارہے تھے را ہے میں وہی عورت ملی ، اور اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی ، تو ان صحابی نے جواب دیا که اب تمهارے ادرمیرے درمیان اسلام حاکل ہوگیا ہے، میں اللہ م ا پیان لا چکا ہوں، اب میں تمہارے ساتھ وہ تعلقات قائم نہیں رکھ سکتا، جو پہلے ہارےتمہارے درمیان تھے،اس نے اپنی محبت کا حوالید یا،اورایے عشق کا حوالہ و یا کہ تہیں کیا ہوگیا ہے، مگرییش ہے مس نہیں ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں نے تو ا بنی ساری زندگی تم سے محبت کی ہے، اور تم سے تعلق قائم کیا ہے، اور میں کیسے تمہارے بغیرزندہ رہوں گیءان محانی نے جواب دیا کہ اگر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ میں تم ہے نکاح کرلوں ، کین نکاح بھی میں اس وقت تک نہیں كروں گا، جب تك نبي كريم سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم سے بيو چھەنەلول كەغيىر سلم عورت ہے نکاح کرنا جائز ہے پانہیں؟حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ،آگر عرض کیا ، اور سارا واقعہ بتایا ، اور پوچھا کہ یا رسول اللہ بیہ

صورتحال پیدا ہوگئی ہے، کیا میں اس ہے نکاح کرسکتا ہوں؟ حضور خاموش رہے کہ ہوسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف ہے کوئی جواب آئے ، کیونکہ اب تک کوئی عَمَ نِينَ آياتِها، ڇنانجيآيت کريمه نازل ہوئي:

وَلَا نَشُكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَنَّى يُؤمِنَّ \* وَلَا مَهٌ مُّ وَمِنَّةٌ خَيْرٌ مِّنُ مُشْرِكَةٍ وَّلَوُ أَعْجَبُنُّكُمُ

''اےملمانو!تم مشرک مورتوں ہے نکاح نہ کر و، جب تک کہ وہ ایمان نہ

لے آئیں ،اور یا درکھوکہ ایک مؤمن با ندی ایک مشرک آ زاوعورت سے زیاوہ بہتر ے، جاہے وہ مشرک عورت تمہیں پیند آ جائے'' بہ آیت نازل ہوگئی، انہوں نے جا کر کہدویا کہ ایک راستہ تھا میرے اور تمہارے ورمیان تعلق باقی رہنے کا کہ زکاح ہوجاتا ، کیکن اللہ تبارک وقعالیٰ کی طرف ہے حکم آگیا ہے ، اور میں تمہارے ساتھ غیر سلم ہونے کی حالت میں نکاح نہیں کرسکتا ،البذااب میراتمہاراراستہ کوئی نہیں۔

الله کے مکم کے آگے ہر چیز قربان

آپ اندازہ لگائے! جذبات، خواہشات، کیا گچھ ہوں گے؟ لیکن اللہ تارک و تعالی کا تھم آنے کے بعد سارے جذبات فتا ہیں ، ساری خواہشات قربان ہیں ، کیوں؟ اس لئے کہ میا قرار کیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کے سامنے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے سواکسی کی عبادت نہیں کرتے ، پیہے وہ اقرار جوہم اور آ پ سور ۃ الفاتحہ کے اندر کرتے ہیں ، تو بھائی اس نقامنے کوسوچ سمجھ کر کرنا عاہے ،اوراس کے تقاضوں برعمل کرنا جاہئے ،اوراس کی کوشش کرنی جاہے ،اللہ تعالیٰ ہم سب کوان باتوں پڑٹل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین \_

و آخر دعوانا ان الحمد الله ربّ الغلمين

يرسورة الفاتحه (۷) شخ الاسلام حفزت مولا نامفتي محمر تقى عثماني صاحب مظلهم محد عبدالله ميمن

مقام خطاب : جامع متجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

> وقت خطاب : قبل نماز جمعه اصلاحی خطیات : جلدنمبر ۱۸

اللّٰهُمُّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعلى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّبَتَ على إثرهِمُ وَعلى ال إثرهِمُمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدُ اللّٰهُمُّ بَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَعلى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَعلى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارْكَتَ على إثرهِمُ وَعلى ال إبراهِمُمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

# صرف اللّٰدے مانگو

#### تفییرسورة الفاتحه(۷)

الحَصُدُ لِلْهِ تَحَدَدُهُ وَتَسَعِينُهُ وَتَسَعَيْدُهُ وَوَقُولُ وَقُولُ لِهِ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَي عَلَيْهُ وَوَمُولُهُ مَلَى اللَّهُ تَعَلَيْهُ وَعَلَي وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَي وَعَلَي وَعَلَي وَعَلَي وَعَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَي اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَي وَعِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَي وَعَلَي وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعِنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ وَمُنْ الرَّحِيْمِ، اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَعَلِيْهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلَيْهُ وَاللْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللِهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَالِلْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُ وَاللْهُو

تمهيد

یز رگان محترم و برادران عریز! سورة الفاتحه کی تغییر کا بیان کی همعوں ہے

چل رہا ہے، پہلی تین آیتوں کا بیان الممدللہ ہو چکاء اور چوتھی آیت یعنی "ایاك نعبد ابداك نسنعين" كابيان چل رباتها" ايداك معد" جس كے معنى بير يس ليعني اے الله! ہم آب ہی کی عبادت کرتے ہیں، کسی اور کی نہیں ، اور پیلے جعد کو میں نے عرض کیا تھا کہاس میں بیہ بات بھی داخل ہے کہاللہ تبارک وتعالیٰ کے سواکسی کوبھی انسان واجب الإطاعت نه سمجھے، اطاعت واجب ہے تو الله تبارک وتعالیٰ کی ، ہال جن لوگوں کی اطاعت کا تکم خود اللہ تعالی نے دیدیاءان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جسے نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تھم بھی اللہ تبارک وتعالیٰ نے دیا ہے: أَطِيعُوا اللَّهُ وَ أَطِيعُوا الرِّسُولَ ترجمه: ''اللَّه كي بھي اطاعت كروا وراللُّه كے رسول كي بھي اطاعت كرو'' تو درحقیقت نی کریم صلی الله علیه وسلم کی اطاعت بھی الله تبارک وتعالیٰ کی اطاعت ہے،ای طرح والدین کی اطاعت کا بھی حکم دیا، وہ بھی اللہ نے بی دیا، کین اطاعت والدین کی ہو، پاکسی حاکم کی ،اطاعت ای وقت تک ہے جب تک وہ الله تعالیٰ اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے خلا ف کوئی تھم نہ ویں کیکن اگراس کے خلاف کوئی تھم دیں تو ان کی اطاعت نہیں ، پھراللہ ہی کی اطاعت ہے، بیساری یا تیں"ایاك نبد" كے اندرواخل بين، اوراي ميں بياقر ارداخل بكات الله! میں اپنی بوری زندگی آپ کے تھم کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا، جن کاموں کا آپ نے تھم دیا ہے، وہ بجالا وَل گا ، اور جن چیز وں سے روکا ہے ، ان ہے رکوں گا، بیساری یا تیں"ایاك معبد "كے اندرواغل بن-

وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ كَيْتُرْتُحُ پھرا گلا جمعہ جواللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ بڑامعنی خیز ہے، اور ہارے لئے اس میں بڑاعظیم میں ہے، وہ میرکہ "ایساك نسنه عیسن" کداے اللہ! بهم آپ ہی

ہے مدد ما تکتے ہیں، کیامعنی؟ ہم نے کہنے کوتو کہددیا کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے،اور تیرے سواکسی کی تبین کریں گے،لیکن عملی زندگی میں اس پر کار بند

ہونا ہمارے اپنے بس کا کا منہیں ، جب تک کرآپ کی آپ کی مدوشامل حال نہ ہو "ایاك نعبد ایاك نستعین" اے اللہ! بم آپ بى كى عبادت كرتے ہيں اورعبادت

لرنے میں آپ ہی کی مدوچاہتے ہیں، آپ اپنے فضل وکرم سے اورا پلی رحت ہے ہمیں تو فتی عطا فرمائے ،ہمیں استقامت عطافر مائے ،اورہمیں اپنی عبادت کی

تو فیق دیجئے ہتو یہاں اللہ تعالٰی نے بیردعا سکھا کرہمیں اورآپ کواس طرف متوجہ کیا ہے کہ جب بھی تنہیں ہارے احکام برعمل کرنے میں کچھ دشواری محسوس ہو، کوئی مشكل پیش آئے ، تو ہم ہے رجوع كرو، اور ہم ہے كہوكدا ب الله ابيس آپ كے حكم

پڑٹل کرنا جا ہتا ہوں،لیکن دشواری پیش آ رہی ہے،میراننس مجھے غلط راستے میر لے جار ہاہے، شیطان مجھے بہکا رہاہے، ماحول مجھے خراب کررہاہے، ملنے جلنے والے مجھے فلط رائے یر لے جارہے ہیں ،اگرآپ نے میری مدد نہ کی ،اگرآپ نے مجھے تو فیق عطانه فر مائی تو میں بہک جا ؤں گا۔

فظيم نسخه عظيم سبق به ایک عظیم نسخه ہے جو د ولفظوں میں اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے عطا فر ماویا

کہ ہرونت ہم ہے رجوع کرو، ہم ہے اپنی لولگا ؤ، ہم ہے مانگو، ہم ہے مدد مانگو، ہم

ہے تو فیق ما گلو، جو کچھ ہماری عمادت کے دائر ہے میں رہ کرتم کرنا حاہتے ہووہ س ہم ہے مانگو، بیا یک بہت عظیم سبق ہے، جواللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کوعطا فر مایا۔ ایسے معاشرے میں کیے چلوں؟

آج کی دنیامیں جب لوگوں ہے بید کہا جاتا ہے کہ شریعت کی یابندی کرو، شریعت کے احکام پر چلو، واجبات اور فرائض بجالا کو، گناہوں سے بچو،اللہ تعالیٰ

نے جن چیزوں کوحرام قرار دیا ہے، ان سے اجتناب کرو، تو بعض کہنے والے میہ کہتے ہیں کہ کیسے کریں؟ ماحول تو سارا کا سارا بگڑا ہوا ہے، ماحول تو اٹٹی ست جار ہاہے، باہر نکلوتو نگاہوں کو پناہ نہیں ملتی ، اور دفتر وں میں جاؤ تو رشوت کا بازار گرم ہے، کسی

مجمع میں جا ؤ تو و ہاںعورتوں اور مردوں کا ایسا اختلاط ہے کہ نگا ہوں کو بٹاہ ملنامشکل ہے، اور سارا معاشرہ الٹی ست جارہا ہے، کوئی ایک آ دمی اگر سارے معاشرے ہے

ہٹ کرکو ئی کا م کر ناچا ہے تو نگو بنادیا جا تا ہے، رشوت کا ہا زارگرم ہے، کو کی مختص سے حاہے کہ میں رشوت نہ دول یا رشوت نہ لوں ، نہ لوں تو چلوٹھیک ہے ، نہ دول تو کا م نہیں بنما ،لوگ مجبور ،وجاتے ہیں ،سود کوشیر مادر سمجھا ہوا ہے، بورا بازار سود کے کار و بارے بھرا ہوا ہے، نا جا تر معاملات دن رات ہور ہے ہیں ، حلال اور حرام کی

فکرنہیں ہے، ماحول بورا غلط ست میں جار ہاہے، میں تنہا اکیلا اس ماحول میں کیا کروں؟ کیے جلوں؟ شریعت کے احکام پر کیے عمل کروں؟ ميدان حشر كاتضور كرو

میرے شیخ حضرت عارفی قدس الله مرۂ الله تعالیٰ ان کے درجات بلند

إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْئً قَدِيُرٌ

ترجمه: "بينك الله تعالى هر چيز برقاور بين"

اور آم کی ایمان لائے تھاس بات پر کہ الشرقائی ہر چیز پر قادر میں ، اور آم برنماز کے اندر یہ کیج بی تھے "ایساف نصید و ایساف نستعین" تو پہنا کہ جسمیس مشکل چیش آری تھی تو تم نے ہم سے رجوئ کرکے کیوں ٹیمیں ماڈگا؟ کہ یا الشہ میرے لئے مشکل بور ہاہے ، ماحول فراب ہے ، زمانہ پلٹ چکاہے ، اس ماحول اور اس ذمانے میں میرے لئے دین پر چانا مشکل بور ہاہے ، یا اللہ بھے ایکی رحمت سے تو ٹیق وید چیئے اور میری مدوفر مادیکے ، کہ میں آپ کے جائے بھو کے طریقے کے مطابق زندگی گزاروں،ہم ہے کیوں نہیں ما نگا؟ اس کا کیا جواب ہے؟

ه مير ورب ہے۔ مير مير دي درب دور مير کرک دربا

بنا دَاس کا کیا جواب ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ، اللہ تعالیٰ نے تو ہرروز ہر

فمازييں ہررکعت ميں سورہ فاتحة تم سے پڑھوائی تھی، ہررکعت ميں تم يہ کہتے تھے کہ

"اباك نعبد و اباك نستعين" كين عمل كيون نيس كيا؟ ما تَكِت الله تعالى حكم يا الله!

ہوے جنبی ہور ہاہے، آپ مجھے تو فیق دید بچے ، اللہ تعالیٰ سے نیاز کے ساتھ ، اللہ

ے ہیں ہور ہاہے، آپ جھے تو یک دید بچے اللہ تعالیٰ سے نیاز کے ساتھ ، اللہ اُن کی رحمہ بیر مقربہ بیری اندان ، کھتے ہوئے باللہ بیٹ رکھنے گارہ ال

لقائی کی رحمت پر قدرت پر ایمان رکھتے ہوئے مانگو، یا اللہ میں مینس گیا ہوں سود میں، سودی کاروبار میں، مجھے اس سے زکال دیجئے، یا اللہ میں پینس گیا ہوں فلاں میں اسادی کاروبار میں، مجھے اس سے زکال دیجئے، یا اللہ میں پینس گیا ہوں

یں، مودی کاروبار میں، تجھے اس سے نکال دیجے ، یاانشہ میں جس آیا ہوں فلاہ گناہ میں، یاانشہ بچھے اس سے نکال دیجے ، ما تکتے رہو، مسلسل مانگوانشہ تعالیٰ ہے ۔ کرنگلغی نہ سے مانگو

ں سے ما و میرے حضرت تو بیال تک قرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بڑے رہیم و کر یم ہیں ،

میں کے سمرت و میہاں میں کرمانے سے زیاد مصطفی پر سے در آوگا مال پاپ سے زیادہ شفقت کرنے والے ہیں، تو ان سے بے تکلفی سے مالگوں کہ با ریف ہے کہ قافتہ ہے کہ سے میں مشترف میں میں وقت فی اس میں کورٹ

ماں ہاپ ہے ریادہ مصنف رہے واسے ہیں او ان ہے ہے۔ اللہ یا تو بھی تو نیآن دید بینے ، ور ریڈ بھے ہے آخرت میں مؤاخذ و مذفر ما ہے گا ، آخرت میں میری پکڑ ند فر ماہے گا ، میں تو اپنا کام ، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کرر ہاہوں ،

میں میری پکڑ نہ فر ایج گا، میں تو اپنا کا م، اپنا معاملہ آپ کے حوالے کر دہا ہوں، میری حالت درست کر دیتے ، ورند آخرت میں جھے ہے مؤاخذہ نہ فر ماہے گا، ما گو اللہ تعالیٰ ہے ، لوگ اس کو عمولی بات بھے کرنظرانداز کر دیج ہیں، کین کجی بات ب

ے کہ یہ بہت عظیم راستہ ہے اپنی اصلاح کا ، اللہ تعالیٰ ہے آ دمی جرروز بلا ناغہ لالم

کے ناز کے ساتھ ما نگے۔

بيددعا كرو

حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بید دعا تلقین فر مائی ، نبی کریم ملی اللہ علیہ دسلم کے قربان جائیں کہ انہوں نے کوئی چیز امارے لئے نہیں چھوڑی ، دعا بیہ تلقید ذیا کہ:

تنقيمن فرما ئى: اَسَلَمُهُمُ مَا نَا قُلُومُهَا وَ تَوَاصِينَا وَ حَوَادِ حَنَا بِيَدِكَ ، لَمُ تُعَرِّكُمُنَا مِنْهَا شَيْئًا،

فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ بِنَا فَكُنُ آنَتَ وَلِيَّنَا وَ اهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ السُّبِيل

یا اللہ! امارے دل بھی آپ کے قبضے میں میں، امارے اعضاء وجوارح بھی آپ کے قبضے میں میں ، اور ہم ان میں ہے کی چیز کے مالک نہیں میں ، ان سب کے مالک آپ ای میں، آپ نے بیرماری چیزیں اپنے قبضے میں رکھی ہوئی میں، قب اے اللہ! اسے فعل و کرم ہے آپ ای الن کے رکھوالے بین حاسے، اور ان کھ

اے اللہ! اپنے نعنل و کرم ہے آپ ہی ان کے رکھوالے بن جاہیے ، اور ان کو سیدھے رائے پر ڈال دیجتے ، یہ ماگو اللہ تعالیٰ ہے ، یا بید عا کریں ، ایک اور د عا آپ نے بیان فر مائی:

پ نے بیان قر مائی: اللَّهُمْ اللَّكَ سَالْتَنَا مِنْ النَّهُ سِنا مَالا تَمْلِكُ إِلَّا بِهِ فَاعْطِنَا مَا يُرْضِيْكَ

اے اللہ! آپ نے بم ہے دومطا لبے کئے ہیں جن پر ہمٹل آپ کی تو نیق کے بغیر نیس کر سکتہ ، البذا و دچیز یں دید شیخے جو آپ کوراضی کرنے والی ہیں ، جوشن یا قاعدہ اللہ تعالیٰ سے بید دعا ما نگما ہے ، اورا پی کی کوشش بھی کرتا ہے ، اس لئے کہ دعا کرنے کے معنی بیڈیس ہوتے کہ آدی و عالق کر رہا ہے ، اور کوشش چھوڑ دے ، اللہ

تعالیٰ نے ہر چیز میں بیتکم دیا ہے کہ اپنی طرف ہے کوشش پوری کرد، پھرہم ہے دعا

ناگئو، کوشش بھی کرے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ ے مائے بھی ، تو اس کے بعد ممکن نمیس کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ ہے بچالے گا، یا کم از کم مفرت فریاد نے گا۔

ا يكسبق آموز واقعه

میں آپ کوالی واقعہ ساتا ہوں، جوخود میرے ساتھ جُیْں آیا، آئ ہے میں چھیں سال مبلے کی بات ہے، جزئمی ہے ایک صاحب کا میرے پاس ایک خطآیا، جو پاکستانی تنے، اور جا کر جزئمی میں تیم ہوگئے تنے، نام بھی بھیے ان کا یاد ہے، عمبہ الطفیف نام تیاان کا، خطید آیا کہ بھی پاکستان ہے دوزگا رکی تلاش میں جرشمی آگیا تنی، اور اس وقت نے کو کی و س کا خیال تنا، اور ندکو گراتھی، مذفراز، شدووزہ نہ کھی

تنی، اوراس وقت نیکون دین کاخیال تنیا، اور ندکونی تکرشی، ندفراز ، ندروزه ، ندیکی، بس بید با نیکی ناطریکستان چهوژ کر برش چااگیا، اور برشی می جا کرشیم بوگیا، و بال رجع رج میر ایک لاک سے تعاقات و کے ، بدیر من لاکی تنی، بیسائی تھی، جوتے ہوتے تقاقات ایسے بوھے کہ میں نے اس سے شادی کرلی، دین

تھی، ہوتے ہوتے تعاقات اپنے بوشھ کہ میں نے اس سے شادی کرلی، دین اسلام کی طرف کچے خاص فکرٹیس تنی ، ندنماز، ندروزہ، ندز کو ق، ند کچھ، کین شادگ کرلی،شادی بھی ہوئی، اور بے فکری سے وقت گزیمتار ہا،اور بیچے ہوگئے۔

میرے اندر کا مسلمان بیدار ہو گیا جب میرا پچیز اجوا، اور پڑھنے گھنے کے لائن جواتو میں نے دیکھا کہ میری یوی جو میسائی ہے وہ میرے پچکو کو میسائی ندہب کی تعلیم دے رہی ہے، اس وقت اجا بک میرے اندر کا مسلمان بیدار جوا، اور میرے اندرے غیرت نے جھے ناکارا

کہ بہ تیرابیٹا ہے،اور بیصیائی بن رہاہے،اسکو ہال عیسائیت کی تعلیم وے رہی ہے، اس دن ہے میرے دل میں انتلاب پیدا ہوا اور میں ہے سوجا کہ میں اے روکوں ، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم اسکوعیسائیت کی تعلیم نہیں و سے سکتیں، میوی نے کہا کہ کیوں نہ دوں؟ میرم ابھی میٹا ہے، اور میں جس چیز کوحت بچھتی موں، اور صحیح مجھتی ہوں،ای کے مطابق میں اینے بیٹے کو بھی تعلیم دول گی،آ پکورو کئے کا کوئی حق نہیں، میں نے کہا کہ فیس تمہارا غد ہب حق نہیں ہے، حارا غد ہب حق ہے، اس نے کہا کہ کیوں حق ہے بتاؤ؟ اب جب بات کرنی شروع کی تو اسکوتو بہت معلومات بھی اینے ندہب کے بارے میں تھیں، اور جھے اپنے ندہب کے بارے میں کچے معلویات نہیں تھیں : تیجہ بیہ و تا کہ جب بھی میں بحث کرتا تو وہ جیت جاتی ، ا ورمیرے پاس جواب نہ بن یا تا ، بیرسب کچھ جوتار ہا، اس سخکش کیوجہ سے میں تھوڑ ا سا نماز ، روز ه کی طرف بھی متوجہ ہو گیا، لیکن جب بھی بحث کرتا ہوں تو میں اس کو قائل نہیں کریا تا، وہ میرے بچول کوخراب کررہی ہے،عیسائی بنارہی ہے،خدا کیلئے میری مدو بیجیئے ، پیرخط میرے یاس آیا ، میں نے اللہ تعالی ہے دعا کی یا اللہ بیجارہ اس مشکل میں مبتلا ہے، ایس کوئی تدبیر میرے دل میں ڈال دیجے کہ اسکا مسلم عل

دو با توں پراس کوراضی کراو

مجر میں نے اس کو درا لکھا میر کی ایک کتاب ہے عیسائیت کے بارے میں ''عیسائیت کیا ہے'' اردو میں اورا آگریز کی میں What is Christianity کے نام ہے چھپی ہوئی ہے، تو میں نے ان کو خط میں لکھا کہ اس ہے آپ خو دتو بحث کرنا چپوڑ دو، بحث ہے کو کی فائدہ نہیں ہوتا ، بالخضوص جب آپ کو دین کا کچھ پہتہ ہی نہ مو، البنة اس كود و با تو ن يركى طرح راضى كرلو، ايك ميه كه ميه كما ب بيجيج ربا بوب، اس کا بیرمطالعہ کرے، اور دوسری بات بیر کہ اس ہے کہو کہتم بھی اللہ پرایمان رکھتی ہو، اور میں بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوں،تم روز رات کو بیٹھ کریہ دعا کیا کرویا اللہ اگر عیسا کی مذہب برحق ہے تو میں عیسا کی مذہب برقائم رہوں ، اور اگر وین اسلام برحق ہےتواس کی سیائی میرے دل میں ڈال دیجئے ،ادراس حقانیت کا قائل کر دیجئے ، یہ د عا کیا کرے، اس پراس کوآ مادہ کرلو، تھوڑ ہے دن بعداس کا خط آیا کہ وہ راضی ہوگئی ہے، اور آپ کی کتاب کا مطالعہ کر رہی ہے، اور ساتھ میں وہ رات کے وقت میں بیہ وعالمجھی کرتی ہے،لیکن ابھی تک کوئی فرق نہیں آیا،جیسی تھی، ولیی ہی ہے، کوئی میلان بیدانہیں ہوا اسلام کی طرف، میں نے خط دوبارہ لکھااور کہا کہ گھبرا دنہیں، اوراس ہے کہو کہ میرکام کرتی رہے، حجبوڑ نے نہیں، میں نے بھی الٹد تعالیٰ ہے دعا کی

كه ياالله تو دل ميں ژال ديجئے ، وہ كرتى رہى ۔

اللّٰد تعالیٰ کواینی آنکھوں ہے دیکھ لیا

تیسرا جوخط آیا اس میں اس نے لکھا تھا مولانا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دلیل ے بیجیانا ہوگا، میں نے تو اللہ میاں کوآ تھےوں ہے دیکے لیا،اوراس نے بہ کھا کہ یہ کل کا واقعہ ہے کہ وہ لڑکی کسی یو نیورٹی کے اندر کوئی امتحان دے رہی تھی ، تو اس امتحان کی وجہ ہے یو نیورٹی اس کو جانا تھا، بیس بھی اس کے ساتھ گیا ہوا تھا، ہم نے

یو نیورٹی کا کام کیا، وہال ہے والیل آرہے تھے، اور وہ گاڑی ڈرائیو کررہی تھی، گاڑی ڈرائیوکرتے کرتے اس نے اجا تک گاڑی بائیں طرف کنارے کھڑی کر کے روک دی، گاڑی کے اسٹیرنگ کی طرف مندڈ ال دیا اور رونے لگی، میں سمجھا کہ خدا نہ کرے کوئی ول کی تکلیف ہوئی ہے، کوئی اس کو دورہ پڑا ہے جواحا تک گاڑی روکی،اوررونے گگی، میں نے یو چھا کہ کیا بات ہے،تو اس کوا تنارونا آ رہاتھا کہ وہ بول بھی نہیں یار ہی تھی، تو میں نے اس سے یو چھا بھٹی کیا بات ہے؟ کو کی تكليف ٢٠ كوئى يريشانى ٢٠ مجهيمسلمان كرلو تواس نے روتے روتے مشکل ہے یہ جملہ ادا کیا لینی مجھے کوئی تکلیف ٹہیں ے، بس مجھے کسی جگہ لیے جا کر''مسلمان کرلؤ' مجھے اپنے کا نوں پریقین نہیں آیا، کہ یہ و ہی عورت ہے جو جھوے بحث کیا کرتی تھی ،اور آج ہیے کہدر ہی ہے کہ ججھے لے جا کر مسلمان کرلو، میں نے فورا گاڑی سنجالی اورخودڈ رائیوکر کے جوقریب ترین اسلا مک سینشر تھا ، و ہاں اس کو لے گیا ، اس کوکلمہ یڑھایا ، وین کی بات سمجھا کی ، اور مبلمان ہوئی، انمدللہ اور آج جب رات کو واپس آئے تو رمضان کے دن تھے تو آج ہم محری میں دونوں اٹھے ہوئے ہیں ،اور میلا دن ہے کہ ہم دونوں روز ہ رکھ رے ہیں،اوراس میں آپ کوخط کھور ہے ہیں،ایک خطاس کا تھا،اور دوسراخطاس عورت کا تھا، میرے نام اس نے ککھا تھا کہ میں آپ کی شکر گز ارہوں ، کہ آپ نے مجھے ایک ایسا طریقہ بتایا کہ جس نے مجھ پرحق کا راستہ کھول دیا، اور اب بتا ہے کہ میں آ گے کس طرح چلوں؟ بیوا قعہ خود میرے ساتھ پیش آیا۔

الله تعالی ضرورعطا فر ماتے ہیں

تو الله تنارک و تعالیٰ ہے کوئی چز یا نگی جائے ، خاص طور ہے اگر مدابیت یا نگی جائے ، اگر دین برعمل ما نگا جائے ،اوراللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق زندگی مانگی حائے ،ممکن نہیں ہے کہانشہ تبارک وتعالیٰ عطانہ فر مائیں، و ایاك نسنعین کے ذریعیہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں پیراتی دکھا دیا ہے کہ جب بھی تمہیں دین پرعمل کرنے میں کوئی ر کا وٹ معلوم ہو، اس ر کاوٹ کا بار بار ذکر کرنے کے بجائے تھارے یاس آ جاؤ، ہم ہے کہو، کیا تکلیف ہے، کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے، اور ہم سے مانگو کدا ہے الله بديريشاني بيش آ گئ به آب ايل رحت يو دور فرماد يجيم ، ميمني مين واباك بسن کے کدا ہے اللہ! ہم آپ ہی کی عباوت کرتے ہیں اورآپ ہی ہے مدو عاہتے ہیں، کرکے تو دکھو، آج ہو بیر ہاہے پورے معاشرے میں کہ بیہ بات تو ہر نص کی زبان پر ہے کہ زبانہ خراب ہے، معاشرہ بگڑا ہوا ہے،اس ہاحول میں دین ہر چلنا مشکل ہے،لیکن بس یہ ہا تیں ہی ہا تیں ہیں،ان ہاتوں کے بعد کو کی کوشش اس راستہ ہر چلنے کی شبیں کی جاتی ، ذہن میں بٹھایا ہوا کہ دین پر چلنامشکل ہے، اور اس کی وجہ ہے ہاتھ م ہاتھ میرر کھے ہیٹھے ہوئے ہیں،جس طرف معاشر و بہا کر لیے جا ر ہاہے ،ای طرف بہدرے ہیں ، نہ کوئی کوشش ہے ،اور نہ ہیں اللہ بتارک وتعالیٰ ہے رجوع کرنے کا کوئی اہتمام ہے، کہاس ہے دعا ہا نگی جائے ، اوراس ہے تو فیق ہا نگی جائے ، راستہ یمی ہے کہ کوشش کر و، اور کوشش کے ساتھ اللّٰہ تنارک و تعالیٰ ہے یا تگو، پھر دیکھوکہاللّٰہ تارک وتعالیٰ کس طرح مد دفر ہاتے ہیں،اور کس طرح تو فیق عطا فریاتے ہیں،اللہ تعالی مجھے اور آ ب سب کواس برعمل کرنے کی تو فق عطافر مائے ، آمین و آخر دعواتا إن الحمد لله وت الغلمين



AY)

مقام خطاب : جامع متجدییت المکرّم گلشن اقبال کراچی

> وقت خطاب : قبل نماز جمعه اصلاحی خطیات : جلدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَقَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ

حَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيَمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيَمَ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ

حَمَا بَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِيمَ

إِنَّكُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

# بسم الثدالرخمن الرحيم

# اللّٰدتعالىٰ تك پېنچنے كاراسته تغيرمور ٔ فاتحه(۸)

التحسد ليلم تتحداد و تشعيدة وتستغفره و تؤور بل به وتقو كُلُ عَلَيْهِ، و تقو كُلُ الله مِن شُرُو إِنْفُيسَا وَمن شَرِوْ الْفُيسَا وَمن الله وَمن شُرُو إِنْفُيسَا وَمن الله وَمَن أَشَالِهَا، مَن لَم الله فَلَا مَا الله وَمَن أَشَالِهَا، مَن لَا لله فَلَا الله وَمَن الله فَلَا مَا وَالشَهِدَا الله مَعْدَا وَيَشَالِهَا أَنْ مَسَيَدَا وَيَسِتَا وَوَسَوْلَهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيه وَعَلَى وَمَعَلَى الله مَعْدَا عَنْهُ وَوَمُولُهُ، صَلّى الله تَعَالى عَلَيه وَعَلَى الله وَمَن لا الله مَعْدَا عَنْهُ وَالله وَرَسُولُهُ، صَلّى الله تَعَلى عَلَيه وَعَلَى مِن الله مَعْدَا وَيَسِتَا وَيَسِتَا الله والله مَعْدَا عَنْهُ وَلَا الله مَعْدَا الله مَعْدَا وَمَعْدَ الرَّحِيم، الله مَعْدَ الرَّحِيم، المَعْدَم، وصدى إلي مَعْدَ الله مو لانا المعظيم، وصدى وسول النبى الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و المشاعرين و الحدد لله رب الخليس.

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! سورة الفاتحه کی تشریح اورتقبیر کا بیان کچھ

عرصہ سے جل رہا ہے، اور گزشت سے بیوستہ جمد میں سورۃ الفاتح کی چوتی آیت لیمن "ایاك نسعد و ایاك نستعین" كافتھر بیان میں نے كیا تھا، جس سے متنی ہہیں كہ اساللہ انتہا ہم آپ فى كى عبادت كرتے ہیں اور آپ ہى سے مدد ما تكتے ہیں۔ اس آ بیت كا پېلو

اں آیت کا ایک پہلوتو گزشتہ ہے بیستہ جمعہ کومیں نے عرض کیا تھا کہ جب الله تعالیٰ نے بیفر مایا کہ باری تعالیٰ روز حساب کا مالک ہے، جز اوسز ا کا مالک ہے، تو سوال پیدا ہوا کہ ہم اس جز اوسز ا کے دن کس طرح کامیاب ہوں؟ اور اس ونیا میں کس طرح ایسی زندگی گزاریں کہ اس یوم حساب میں اللہ بتارک و تعالیٰ ہمیں مرخر وفرمائ ،تواس آیت ایاك نعبد و ایاك نستعین ش ای كاایک مؤثر رامته به بیان فرمایا کہ جب تمہیں دین کے احکام پرممل کرنے میں ذرہ برابر بھی دشواری محول ہوتو ہم سے رجوع کرو، اور بیکہو کہ یا اللہ! ہم عبادت آپ ہی کی کرتے ہیں، کیکن آپ کی عبادت اور اطاعت کرنے میں دشواریاں پیش آری ہیں، مشكلات نظراً ربى بين ، ما حول دوسرى طرف لے جار ہاہے، لپندا مواہاك نستعين " آپ ہی سے مدد حیا ہتے ہیں ، نیخی آپ کی صحیح عبادت واطاعت اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کدآپ کی مدوشائل حال نہ ہو، لہذا یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لئے بھی اللہ ہی ہے مدد مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے رجوع کر د ۱۰س کی کچھنفصیل میں نے گزشتہ ہے ہوستہ جعبہ میں عرض کی تھی۔ اللہ ہی ہے مدد مانگو

اوراس آیت میں یہ پیغام بھی دیا جارہا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی

عبادت کا اقر ارکرونو ساتھ ساتھ اللہ بی ہے مدد ہانگو،ای لئے نبی کریم سرور دوعالم صلى الله عليه وسلم جيسي مستى بھى بيد عا مائلتى ہے:

ٱللُّهُمَّ إِنِّي ٱسُأَلُكَ تَمَامَ الْوُضُوءِ وَتَمَامَ الصَّلُوةِ وَ تَمَامَ مَغُفِرَتِكَ وَ تَمَّامَ رضُوَانِكَ

''اے اللہ! میں آپ ہے مانگنا ہول کہ میرا وضو بھی آپ کی مرضی کے

مطابق کامل ہو، میری نماز بھی آپ کی مرضی کےمطابق کامل ہو،اوراےاللہ میں یہ ما تکتا ہول کہ میری تمام زندگی کے کام آپ کی رضا کے مطابق ہوں' نبی کریم صلی

الله عليه وسلم بيدعا فرمار ہے ہيں، تو ايک پيغام اور ايک پہلوتو اس آيت کا بيہ بے کيہ الله تبارك وتعالی کی تمام عباوت اوراطاعت بھی اللہ تبارک وتعالی ہے مدد ما کے بغيرممكن نہيں -

اس آیت کا دوسرا پہلو

اس آیت کا دوسرا پہلویہ ہے اور وہ بھی پڑا اہم ہے ، وہ پیکہ اس آیت کریمہ مين الله تبارك وتعالى نيه " و إيساك نست عيس " فرهايا، يعني بمين سكها يا كه يون كهو، ا اللہ! ہم آپ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں، کس چیز میں آپ ہے مدد ما نگتے ہیں؟ اس

کو متعین نہیں کیا، بس مطلق بیکہا کہ اے اللہ ہم آپ سے مدد ما تکتے ہیں، عربی زبان کے قاعدے سے جب کوئی شخص کسی چیز کی تعیین نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے

كه جرچيزيس ما نگتے ہيں ،عبادت ميں آپ سے مدد ما نگتے ہيں ،دنيا كے ہركام ميں

بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں،آخرت کے ہرکام میں بھی آپ کی مدد مانگتے ہیں۔

ا بک اورنکته

ورحقیقت اس میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی میمل صفات بيان فرمائي كم ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ، الرَّحُمْنِ الرَّحِبْمِ، مثلِكِ يَوْم الدّيْن ،توربّ البغلسين كالمطلب بيتها كدوه سارے جہانو ل كايروروگارے، ا ٹیا نوں کے جہاں کا بھی، جٹات کے جہاں کا بھی، جانوروں کے جہاں کا بھی، ہر عالم کے جہاں کا پروردگار ہے، اس آیت کا تعلق ونیا سے ہے، یعنی ونیا میں اللہ تبارک وتعالی سب کی برورش کرر ہاہے، اور ما لک یوم الدین کا تعلق آخرت ہے ہے، لعنی جو آخرت کا ما لک ہے اور الرحمٰن الرحيم جو ﷺ ميں آيا ہے، اس کا تعلق دونوں ہے ہے، دنیا ہے بھی ، اور آخرت ہے بھی ، پہلے تو یہ بتادیا کد دنیا و آخرت میں جو کچھ ہوگا وہ تمارے حکم ہے ہوگا ، وہ تماری مشیت سے ہوگا ، تمارے فیطے کے مطابق ہوگا ، اور ہم ہی کریں گے ، اب آگلی آیت میں سے کہا جار باہے ہے کہ ہم ہے

ر د ما گوء اور کو و ایساك نسست عین اسالله بهم آپ سے مد دائگتے ہیں، پیخی دنیا کے برکام میں مجمی آپ میں سے مد د مائٹتے ہیں، اور آخرت کے برکام میں بھی آپ میں ہے مد د مائٹتے ہیں۔

ہے بروہ کے بیان اولیات الماری چہنجنہ

اللہ تعالیٰ تک بیٹینچنے کا راستہ بیا کیہ بہت بڑا ظفیم نئے تنادیا اللہ جارک و تعالیٰ نے اپنے تک بیٹنچنے کا کدا گر تم چاہے ہو کہ بچھ سے تعلق تمہارا مضوط ہواور تم جھے تک پانچو تو اپنے آپ کواللہ جارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بھاری بنالو، میری بارگاہ کے بھکاری بن جاء، کیا معنی؟ کہ ہرونت مجھ سے پچھ نہ پچھ مانگتے رہو، دنیا کی کوئی ضرورت پیش آئے مجھ ے مانگو، اور آخرت کی کوئی ضرورت پیش آئے تو مجھ ہے مانگو، ہر چیز مجھ ہے مانگو، اور دنیا میں تو قاعدہ بہ ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑے ہے بڑا آ دی ہواور کتنا ہی تنی اور دا تا ہو، کیکن اگر کوئی آ دی اس ہے بار بار ما نگرا رہے کہ ابھی بیر مانگا، بھر دوسرے کھے دوسری چیز مانگی، پھرتیسرے کمحے تیسری چیز مانگ کی، اور پھر مانگا ہی رہے تو کچھے دنوں کے بعدوہ اکتا جائے گا، کیے کہ بھائی تو تو چکھے ہی پڑو گیا، ایک چیز پرتو بس نہیں کرتا، تیرے کو بیبھی دے رہا ہوں، وہ بھی دے رہا ہوں،اس کے باوجود تیرا ہاتھ پھیلا ہوا ہے،تو کچربھی مانگنا رہتا ہے،تو وہ اس کو دھتکار کر نکال دے گا،کیکن

اس کریم کی بارگاہ ایسی بارگاہ ہے وہ کہتا ہے کہ جنتنا مانگو مجھ سے میں اتنا ہی تم ہے خوش ہول گا، بلکہ حدیث میں آتا ہے:

مَنُ لَّمُ يَسُئَلِ اللَّهُ يَغُضَّبُ عَلَيْهِ

ترجمه: جوالله تعالى سے نہیں ما نگآ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ الله اس سے ناراض ہوجاتا ہے کہ مجھ ہے کیوں نہیں مانگا، بندے کا مانگنا الله تبارك و تعالیٰ کو بڑامحبوب ہے، حدیث میں نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ

الله! ميرے جوتے كاتىمەنوٹ كيا ہے، اس كودرست كرواد يجئے، تو كوئى بھى چھوٹى

وسلم نے ارشاد فرمایا کہا گرتمہارے جوتے کاتسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ ہے مانگو کہ یا

ہے چھوٹی بڑی ہے بڑی حاجت دنیا وآخرت کی الیمی نہ ہونی جائے جس میں ہم الله تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کر کے مانگ مند ہے ہوں ،اور بیااییا عجیب اور

آسان نسخه بتایا بینے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔

ایک نادان بیجے سے سبق لو

مولا نارومی رحمة الله علیه جن کی مثنوی مشہور ہے ، ایک جگدانہوں نے مثنوی

میں فرمایا کہ دیکھو بھی تم نے چھوٹے بچے کو دیکھا؟ وہ چھوٹا بچہ جس میں سمجھ اور ک طرح نہ آئی ہو، وہ ہرکام میں اپنی ماں ہی کوسب ہے بڑا کارساز سجھتا ہے، کوئی بھی

مسلہ بیش آ جائے تو ماں ہی کو یکارے گا ، ای ای کر کے یکارے گا ، یہاں تک کہ اگر

وہ گھرے باہر ہو جہاں ماں یاس نہیں ہے ، اور کوئی دوسرا بچہاس کو ماروے یا کوئی تکلیف پیجیادے، تو فور اُس کی زبان پراٹی ای کالفظ آئے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ہاں اس وقت خبیں من رہی ،کیکن کچر بھی ای کہد کے وہ یکارے گا ،اور فریا دکرے

گا ماں ہے، تو مولا ناروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب مال تو ہر جگر نہیں ویکھتی، یاں ہر جگہ خیس ہوتی ،اس کے باوجود بچہ مال کو پکارتا ہے، اور کیکن تم جس خالق

کا نتات کے بندے ہو، وہ تو ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ من رہاہے، اس نے کہا:

آنَّ اللَّهَ سَمِبُعٌ 'يَصِبُرٌ

الله تعالی ہر چیز دیکیے بھی رہے ہیں اور س بھی رہے ہیں ، تو کیاتم ایک بیچے کی طرح بھی مہیں کر کیتے ؟ اپنے خالق کا ئنات ہے ایساتعلق بھی پیدانہیں کر سکتے ، جو

ا یک بچدا بنی ماں ہے کرسکتا ہے کہ جب جہیں کوئی حاجت پیش آئے تو تم اللہ تبارک

وتعالیٰ ہے رجوع کروہ اس ہے مانگو۔

ہرضر ورت اللّٰد تعالٰی ہے مانگو بزرگوں نے فرمایا کہ آ دمی جب دنیا میں زندگی گز ارتا ہے تو کوئی لیے ایسانہیں ہے جس میں اسے کوئی حاجت نہ ہو، لہٰذا وہ ساری حاجتیں اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر تارہے،اوررٹ لگائے رکھے ہانگنے کی،آپ گھرے نکلے اور سجد میں آئے ، اور گرمی لگ رہی ہے ، تو اللہ میاں ہے کہو کہ یا اللہ! گرمی لگ رہی ہے ، گری کی شدت کود ور فر مادیجیے ، با ہر نکلے گھر جانا ہے ، کوئی سوار می کی تلاش ہے ، تو ہا

الله! آپ مجھے اچھی سواری دلواد بیجئے ،سواری میں بیٹھ گئے تو یا اللہ خیروعا فیت کے ساتھ گھر پہنچا دیجئے ، گھر پہنچے تو یا اللہ گھر میں داخل ہوں تو اچھا منظر دیکھوں ، گھر

والوں کو عافیت کے ساتھ یاؤں ، کوئی پریشانی کی بات نظر نہ آئے ، کوئی مشکل پیش نہ آئے ، جو کا م بھی کردہے ہوں اور جس کام کا آگے ادادہ ہو، اس کام میں اللہ تبارک وتعالیٰ کوملسل پکارتے رہو،مسلسل الله تبارک وتعالیٰ ہے ما تکتے رہو، اس

ے تہباراتعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مینوط ہوگا ، اور اس کے ذریعیتم اللہ تعالیٰ تک وینجنے کانز دیک ترین راسته اختیار کرر ہے ہو۔

مختلف مواقع کی دعا ئیں جى كريم صلى الله عليه وسلم نے مختلف مواقع يرير صفے كے لئے وعالى تلقين

فر ما فی بین ، که مثلاً جب بیدار بو، سوکر انهوتو به کبو: ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعُدَ مَااَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

جب عسل خانے میں جانے لگوتو پہلے روحو:

اللَّهُمَّ إِنِّيُ أَعُو خُبِكَ مِنَ الْحُبُّ وَالْحَبَائِثِ " مع هذه ه مُلاتا مع مع المراحات مع آ. كا راه أظّاما

یا اللہ! میں آے خعبیث مخلوقات ہے اور نباستوں ہے آپ کی بٹاہ ما نگآ ۱۔ فارغ ہوکر ذاہل آئو تو کہو:

ہوں۔ فارغ ہوکروائیں آ وَتَوَ کَہُو: غُفُرَاتَكَ ٱلْحَمَّدُ لِلْهِ الَّذِی اَذْهَبَ عَنِی الْآدْی وَ عَافَائِی

ق عَنْ يَدِينِنَى نُوُرًّا وَعَنْ شِمَالِى أَوُرًّا وَ مِنْ تَمْتَى نُورًّا وَ مِنْ تَمْتَى نُورًّا وَ مِنْ فَرَقِى نُورًّا وَمِنْ آمَامِينَ نُورًّا اللَّهِمَّ أعْطِئِنَى نُورًّا وَ أَعْظِمْ لِى ثُورًّا اورمحد مِن داخل ہونے گُولُوکہ:

اللَّهُمَّ الْفَتَحُ لِيُ أَبُوَابَ رَحُمَيَكَ كانتُ

محديد بابرنكاوتو كبو: اللَّهُمُّ اللَّي أَسْتَلُكَ مِنْ فَضُيكَ

اللهم إلى استلك من فصيك اور كير جب اسيخ كحر مي والي آ و توكير

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَلَكَ حَيْرَ الْمَوْلَجِ وَ حَيْرَ الْمَحْرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَ لَحْنَا وَ بِسُمِ اللَّهِ حَرَّحًنا وَعَلَى اللَّهِ وَيَنَا تَوْخُلُنَا

كهاناسائة أجائة توكبون

ٱلْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِي رَدَّقَنِى هَذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِثَنَى وَلَا قُوَّةً كَعَانَا مُرُوعً كروتُوكُو:

بِسُمِ اللَّهِ وَعَلَى بَرَّكَةِ اللَّهِ

اورکھا ناختم کروتو کہو:

ٱلْحَمُدُ لللهِ الَّذِي اَطُعَمَنَا وَ سَقَانَا وَكَفَانَا وَ آوَانَا أَرُوَانَا وَ

جَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ

غرض زندگی کے مختلف مرحلوں میں نبی کریم سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم

نے مختلف دعا کیں تلقین فریائی ہیں۔

ا مک دعا بھی قبول ہوجائے تو

بیہ دعا کیں بھی بذات خود الی ہیں کہ اگران میں سے ایک دعا بھی اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑا پار ہوجائے ، دیکھو! جب محدمين واخل ہورہے ہوتو كيا دعا يزهين:

ٱللُّهُمَّ افْتَحُ لِي أَبُوَابَ رَحُمَتِكَ

اے اللہ میرے لئے رحمت کے دروازے کھول ویجے۔

اگر تنہا یہ چھوٹی سے دعا قبول ہوجائے بارگاہ الٰبی میں اور رحمت کے

دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے کسی بندے کی طرف کھل گئے تو و نیا و

آ خرت کا کوئی کام اییانہیں ہے اس کا جوسیدھانہ ہو جائے ،ان میں ایک ایک وعا ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دعا بھی قبول ہوجائے تو انسان کا ہیزایار ہو جائے ،ان دعا ؤں کا ایک فائد ہ تو ہے۔

اللدتعالي سے تعلق مضبوط ہور ہاے

کیکن دوسرا فائدہ بیہ بے کہ بیہ بار باراللہ تعالی کی طرف رجوع کرے، بار بار

الله تعالیٰ ہے دعاما تک کر،انسان اپنارشتہ اللہ جارک وتعالیٰ ہے جوڑر ہاہے،اوراپنا

بات من ب الساحة المنطقة المنط

(سورة الشورئ: ١٢)

ترجہ: اللہ تبارک و تعالیٰ جسکو جا ہے ہیں فتخب کر کے اپنانا لیتے ہیں اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کارائٹ عظافر مادیتے ہیں ۔

فلاصه

ہمر مال! مورۂ فاتحہ میں پہلے ہی قدم پراللہ بتارک وقعائی نے ہمیں اور آپ کو پہلقین فرمائی ہے کہ جھے ہے ما لگا کرو، جو تے کا تعمیر ٹوٹے تو جھے ہے ماگلو، جماعً ۔ گل ہو جائے تو بھے ہا تگو، بکلی چلی جائے تو بھے ہا گئو، اگر بھوک لگ رہی ہے تہ بھے ہا نگو، بیاس لگ رہی ہے تو بھے ہا نگو، مواری کی حال ہے تو بھے ہا بگو، ہمر چز ہر کھر اور ہر قدم پر بچھ نہ بچھ اللہ تارک و تعالی ہے با تخلے کی عادت ڈالو، اس میں مذکو کی دشواری نہ کوئی وقت خرج ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی چیے لگتے ہیں، چلتے پھرتے اسمحت شخصتے انسان پئی حامتی اللہ تبارک و تعالی کی بارنگاہ شمن چیش کرتا رہے اور بائٹی رہے، تو اس ہے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضوط ہوتا ہے، اور اس کے منتے میں اللہ تبارک و تعالی اسے بندے کو نواز دیے تیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو

وَ آخِرُ دُعُوانَا أَنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَّمِينَ



اور

متفقه فتوي كالتجزيير

> ا پئتر جماسان کت فائدے ظب قرما کیں۔ محمد مشہور دائحت کلیانوی

رعا في قيمت انتبالَ مناسب

0313-920 54 97 0322-241 88 20 E-mail: memonip@hotmail.com



مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرم گلشن ا قبال کراچی وقت خطاب فللمازجمعير

اصلاحی خطیات : جلدنمبر۱۸

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيُدُّ ٱللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدِ كَما بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى ال إِبْرِهِيْمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مَّجِيْدٌ

### بسم الله الرحيم

## شفاء دینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

#### تفسيرسورة الفاتحه(٩)

الْحَمُهُ لِللهِ تَحَمُهُ وَتَسْتَعِيثُهُ وَلَسْتَغُوهُ وَتُوصُّلُهِ وَتَوَكُّلُ مِن وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَلَوَيْنَ بِهِ وَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَالْمَهُ فَالْعَادِى لَهُ وَاَشْهَدُانَ مَن اللهِ وَاللهِ مَن شُرُو وَالْفُيسَانُ وَيَن تَصُلُهُ اللّهَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعْلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْلُهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ السَّاعِلُمِ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ السَّاعِلُمِ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ مِن الشَاعِلَيْمِ وَعَلَيْهُ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَالل

تمهيد

بزرگان محترم وبراوران عزیز ایس آب حضرات سے معدوت خواہ مول ک

آئی بھی پہنچنے میں دیر ہوئی ، راستہ میں ٹرینگ جام تھا، اس وجہ سے پہنچنے میں تاخیر ہوئی، تھوڑا ساوقت باتی ہے اور سورہ فاقحی کی چوٹئی آیت کا بیان چکھلے چند ہفتوں سے جل رہا تھا، جس میں اللہ تزارک و تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو میہ کہنے کی تلقین فر مائی ہے ' ایسان قسفینہ و آیسان فسئے جین "اے اللہ اہم آپ کی کی عماوت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانتھے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں آیت بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ک ہے، گین اگر خور کیا جائے تو اس میں مضامین کی ایک کا نات پوشیدہ ہے، اس کے دو پہلو تو میں پہلے بیان کر چکا

#### اس آیت کا تیسرایبلو

ایک تیمراپہلو جواس آیت کرید کے بالکل ظاہری مطہوم سے تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جارک و اتعالیٰ اس آیت میں ممیں ورحقیقت پر تلقین کررہ ہیں کہ عبادت کے لائق اللہ علی طالہ کے علاوہ کو کی نہیں، اور بھی حتی ہیں لا الدالا اللہ کے، جب بیکلہ پڑھا اشہدان لا الدالا اللہ تو متی بیہ ہوئے "اللہ کے سواکسی کو بھی معہود نیس مانوں گا' البذا عباوت کے جسے کا م ہیں وہ صوائے اللہ کے کی اور کے لئے میں، صرف اللہ عبا جا لہ کے لئے ہیں، حظال تجدہ ہے، سے بحدہ ایک عبادت ہے، بیسواے اللہ کے کے والو کو کیا نمیں جا سکا، بیا نماز ہے تو اللہ ہی کے جو گی، بحدہ ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگی، طواف ہے تو اللہ ہی کے لئے ہوگی،

نه ہو، کتنی ہی قابل عظیم کیوں نہ ہو، لیکن تجدہ اے نیس کیاجا سکتا، عمادت اس کی نہیں کی جاسکتی ،عمادت صرف اللہ کے لئے ہے۔ بہ شرک کے اندر داخل ہے لبذایہ جو ہمارے بیہاں رواح چل پڑا ہے قبروں پر مجدے کرنے کا ، کہتے میں کہ ربہ بڑے ولی اللہ تھے، لہذا ہم ان کی قبر کو بحدہ کریں توسیمکس ایٹ اُف نَعَبُد کے ہا لکل خلاف ہے، سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو کرنا، قبروں کا طواف کرنا، جیسے ہمارے ہاں پیروں فقیروں کے مزارات کے اوپر عام رواج ہے، بیاس آیت کریمہ کے تحت بالكل شرك ہے، اس لئے كەعبادت كاكام الله تعالى كے سواكسي اور كے لئے کیا جائے تو یہ شرک کہلا تا ہے،جتنی بھی مقدس شخصیات ہیں ان کی تقطیم وتکریم ایک جگہ ہے، ان کا دب اپنی جگہ ہے، انسان کو ان کا ادب کرنا چاہئے کیکن کوئی بھی عمادت کا کام سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے سامنے نہیں کیا جا سکتا ،اس آیت میں ایک تواس بات کی وضاحت ہے۔ مد دجھی اللہ ہی ہے مانکنی ہے

اس آ ہے۔ یں جودوسراجملہ عن آیا آنا نَسْنَیْبُنُ ؟ اے اللہ بمددگی آپ بی ہے انتیج ہیں ،کی اور سے نہیں ،صرف عباوت کا معاملہ نیس ہے کہ عباوت اللہ کے لئے کرنی ہے بلکہ مدونکی اللہ ہی ہے ،آگئی ہے ہرمعاملہ میں ، میدجود نیا کے اعمار بظاہر نظر آتا ہے کہ بعض لوگ دوسروں ہے بھی مدد مانتھے ہیں،مثلاً عبار ہو گے تھ فراکٹر کے پاس گئے ، اور اس ہے مدد کے رہے تیں کہ بتا ڈکر کیا دوا، استعمال کریں، کوئی مکان تغییر کرنا ہے تو معمار کے پاس گئے اوران سے کہا کہتم ہماری مدد کروہ یہ جود نیا کے اعرر ہم مختلف کا مرکرتے ہیں ، انشرتعا کی اس آیت میں شئیبیا اس بات پر فرمار ہے بنیں کہ بیدا سباب جو تم ونیا شس اختیار کررہے ہواوران اسباب کو اختیار کرنے میں کوئی کا وہمی ٹیمیں۔

شفادینے والے اللہ تعالیٰ ہیں

یں ہے ہروقت ڈیٹی نظر رکھو کہ اصل دینے والا ایک ہی ہے، ویٹک بیار
ہوے ڈاکڑ کے پاس گے، اس نے دواتجو پر کی، دوا آپ نے استعال کی، یہب
جائز ہے تبہارے لئے ، کیونکہ اللہ تعالی نے یہ نظام ایسا بنایا ہے، لیس سیجھولو کہ شفاء
دینے والی ذات ندڈ اکٹر کی ہے، ندشیم کی ہے، شفاء دینے والی ذات ایک ہی ہے،
ایک می دوا ہے، ایک ہی بناری ہے، ایک آ دی کو شفاء ہو جاتی ہے اور ایک کو
نمیس ہوتی، ایک آ دی کے لئے ایک دواکارا کہ ہوتی ہے، دوسرے کے لئے کارا کہ
نمیس ہوتی، کیون نمیس ہوتی وال واسط کے دوا چیک ایک سب ہے، لین اس
سب میں تا شر بیرا کرنا موالے اللہ جارک و تعالی کے کی اور کے لئے ممکن ٹمیس۔
ووااللہ تعالی کے سے سوال کرتی ہے۔

ہارے ایک کرم فرہا دوست تھے، پر دگ تھے، ساری زندگی ڈاکٹری کے شیعے ہی میں گزری، آخر میں ان کی عمر 20 سال ہوگی تھی، بڑے تجر بے کار ڈاکٹر تھے، مختلف ہیتالوں کے گران بھی رہے، اور ان کا ذاتی مطب بھی پڑا کہ جوہم ہوا کرتا تھا، ایک مرجد دو ڈریائے گئے کہ میری ساری زندگی کا تجریہ ہیں ہے کمیش کی کو دوا ویتا ہوں تو دواانسان کےجم میں جانے کے بعد کہیں اور رجوع کرتی ہے، کہیں اور سے بیچھتی ہے کہ کیا اثر کروں؟ فائدہ ہوجائے یا اٹنی پڑ جائے ،اور جو جواب ملا ہاں کے مطابق کام کرتی ہے،اس واسطے ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ ایک ہی بیاری ہے، ایک ہی تکلیف ہے، وہی دوا ہے، ایک آ دی کو دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، و بی دواای پیاری میں دوسرے آ دی کودی، فائدہ نہیں ہوا، بلکہ ایسا بھی ہوا کہ وہی بیاری پہلے آئی تھی، ایک ہی شخص کو دوا دی تھی فائدہ ہو گیا تھا، چھے مہینے کے بعد وہی

مخض ہے، وہی بیاری ہے، وہی تکلیف ہے اور وہی دوا ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ، تو اللہ تبارک و تعالی اس إیّاكَ نَسْتَعِین كے ذرابعہ بیتلارے ہیں كہ جن ہے تم ظا ہری طور پر مدد ما تکتے بھی ہود نیا میں، تو سیجھ لو کہ اصل میں دینے والے وہی ہیں اوران کی مدد سے تمہارا کا م ہوجائے گا ، جب تک ہماری مشیت نہیں ہوگی ، جب تك جب تك جاراتكمنېيں ،و گا ،اس دفت تك كو ئى دوا، كو ئى علاج ،كو ئى سبب تا ثير پيدائيس كرسكنا، تو إيَّاكَ مَعُبُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِين كاليِّك بِبلوسيب كدر ندكى كاكوئى كام

لرنے کے لئے نکلو، یا کمی شخص سے کوئی مدد مانگو، یا کوئی سبب اختیار کر دتو ہر وفت پیش نظر میر رکھو کدا سباب میں تاثیر پیدا کرنے والا سوائے اللہ جل جلالہ کے کوئی

گا مک کون بھیج رہاہے؟

آپ نے دکان کھول لی، مال لا کرر کھ دیا ،خود جا کر دکان پر بیٹھ گئے ،لیکن کا کہ بھیجے والاکون ہے؟ تہارے اندر طاقت ہے کہ گا مک کو زبردی پکڑ کر لے آؤ؟ گا بک جیجنے والاتو کوئی اور ہی ہے،وہ اپنی مشیت ہے،اپنی حکمت ہے،اپنی قدرت ہے جس کے دل میں ڈال دے گاو ہی مخض تمہارے پاس سامان خرید نے آ جائے گا، اس کی مثبیت ہوگی، اس کی اجازت ہوگی اور اس کا حکم ہوگا تو گا کپ آ کرتم ہے مال خریدے گا ،اوراگراس کی مشیت نہیں ہوگی ،اس کا تھنم نہیں ہوگا تو تم د کان کھولے بیٹے رہو گے ، کوئی آگر مربھی نہیں مارے گا۔ ہرکام میں اللہ سے مدد مالکو لہذا جو کام کرو، جو بھی راستہ اختیار کرو، مددای سے مانگوکہ یا اللہ! میں نے ا بنی طرف ہے تو اس کا سبب اختیار کرلیا ہے، اور میرے بس میں جتنی کوشش ہے وہ كوشش كرر ماہوں،كيكن اے اللہ! كو كى كوشش كار آ مذہبيں ہوسكتى، جب تك آ پ كا

تھم نہ ہو، آپ کی طرف سے تا ٹیر نہ ہو،اے اللہ! میں آپ سے مدد ما تکما ہوں،آپاس کام میں تا ثیر پیدافر مادیجئے۔

انثاءالله كهنے كارواج

یہ جوہم مسلمانوں کے اندر بحد للدرواج ہے کہ جب کوئی آئندہ کا کا م ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ انشاء اللہ ایسا ہوجائے گا ،قر آن کریم کی تعلیم ہے: وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْئِ إِنِّي فَاعِلَّ ذَالِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

ترجمه: بمهى په نه کهو که کل میں په کام کروں گا، جب تک بیدنه کہوا گرانشد تعالی

نے جا ہا، یعنی انشاء اللہ انشاء اللہ کے معنی ہیں اگر اللہ نے جا ہا، بیاس لئے بتایا جار

ہے کہ تم نے اپن طرف ہے تو ساری کوشش کرر تھی ہے ، کہ **کل کو میں فلا**ل کا م کروں گا، کیکن وہ کام واقعی ہوتا ہے کہ نبیس پرتمہارے قبضے میں نبیس ہے، اس واسطے اگر بھی آئندہ کے لئے یاکل کے لئے کوئی بات کہوتو انشاء اللہ کہوں بین اگر اللہ نے جا ہاتو پیا ہوگا، بہت ہے ڈاکٹر بھی بغیرانشاءاللہ کے کہددیتے ہیں کہ بیدوا ہے،تنہیں اس ے فاکدہ ہوگا کہددیا، بغیرانشاء اللہ کے ہوئے، میہ بہت بری بات ہے، کہنا ہے جاہے کہ انشاء اللہ اس ووائے تمہیں فائدہ ہوگاء اگر اللہ نے جا ہاتو فائدہ ہوگا، اس دواکے اندرکیا رکھاہے، کچے بھی نہیں، آخراس دوا کے اندرتا ثیرتم نے پیدا کی تھی کہ فلال جڑی بوٹی میں، یا فلال کیمیکل میں بیتا ثیر ہے، تو کیا بیتم نے پیدا کی تھی؟ ہر چیز میں تا ثیراللہ ہی نے پیدا کی ہے، وہی جب چاہے اس کوروک دے۔

آ گ کوگلز اربنادیا وہ حیا ہے تو آگ کو گلزار بنادے، جیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے

آ گ کونکم دیدیا: يَانَارُ كُونِنَى بَرُدًا وَّ سَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِبُمَ (مورة الانباء: ٦٩)

ترجمہ: اے آگ! تو ٹھنڈی ہو جااور ابراہیم کے لئے سلامتی بن جا۔ آ گ کواللہ نے سلامتی کا سبب بناویا ،اور باغ بنادیا ،اورا گرچاہے تو باغ کو

آگ بنا دے، تو اس واسطے کی چیز پر مجروسہ نہ کرو، سوائے اللہ جل جلالہ کی تاثیر کے، اس کی مشیت کے، اس کے تکم کے، کی اور اور پر بھروسہ نہ کرو، ای کا نام تو کل

ہے کہآ ہا اسباب ضرورا ختیار کریں لیکن مجروسہ اللہ پر رکھیں ، روز گار کی تلاش میں

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

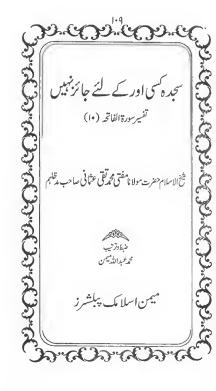

مقام خطاب : جامع معجد بیت المکترم گشن اقال کرا پی وقت خطاب : قبل نمازجمد اصلای خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ على مُحَمَّدٍ وَعلى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا صَلَّيْتَ على إِبْرَاهِيْمَ وَعلى الِ إِبْرِهِيْم إِنَّكَ حَمِيْلٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ على مُحَمَّدٍ وَعلى ال مُحمَّدِ حَمَّا بَارَكُتَ على إِبْرِهِيْمَ وَعلى ال ابْرهيم اللَّهُمَّ مَارِيْدُ على مَحَمَّدٍ مَجيدً

#### بسم الثدارحن الرحيم

### سجدہ کسی اور کے لئے جا ئزنہیں

#### تفييرسورة الفاتحه (١٠)

الْحَدُدُ لِلْهِ تَحْدَدُهُ وَتَسْتَعِينَهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَوْحُلُ عَلَيْهِ وَ نَمُونُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ التَّمْسِنَوَمِنُ سَيِّناتِ اعْمَالِيَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَالاَمُ حِبَلَةً لَا مَرِيلَكَ لَهُ وَالشَّهَدَانَ مَيْدَنَا وَإَنْهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالشَّهَدَانَ مَيْدَنَا وَلَيْنَ اللّهِ وَالسَّحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ سَلِيكَ لَهُ وَالشَّهَدَانَ بَهَدَ فَاعَرَدُ عِللَهُ الله وَاصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ سَلْيها اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، الله الله تعلق وعلى الشَّعَلِينَ الله في الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، الله الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، الله الله الله مولانا العظيم، وصدى وسوله السنيى الكويم، و نحن على ذالك من الشاهدين و

تمهيد

دوسرے جملے میں عقیدہ تو حید

"إِنِّهَا لَاَ مُعَلِدُ وَ إِبَّاكَ نَسْنَجِينُ " شمد و جنط میں ، ایک جلسب "آیان نَعَبدُ" کہا اے اللہ اہم آپ ہی کی عہادت کرتے ہیں ، کما اور کی بیس کرتے ، اور دومرا "ق اِنْ اِنْ نَسْنَجِینُ " کہ ہم آپ ہی ہے ، و ما تکتے ہیں ، کما اور کے بیس ، جہال تک پہلے جملے کا تعلق ہے "اِنْہانْ نَعَبْدُ" میے تقیہ وقو حید کا لازی اقتاضہ ہے ، جب آپ نے میکلمہ پڑھایا : الحبد ان الا الدال اللہ "فینی کا نکات میں اللہ کے موالو کی معروفیس ، قو بھر عہادت مجی صرف اللہ ہی کی دوگی ، اللہ کے سواکی کی ٹیس ، دوگی ، ای کے صرف انتخا

ہی نہیں کہ عباوت اللہ کے سواکسی اور کی جائز نہیں ، شرک ہے، بلکہ وہ مرارے اعمال جن میں عبادت کا کوئی پہلو ہوتا ہے، یا عبادت کا کوئی طریقتہ ہوتا ہے، یا عباوت کے مشابہ کوئی کام ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے سواکسی اور کے لئے جائز نہیں۔ سجدہ کسی اور کے لئے جا ترنہیں مثلاً مجدہ کرنا، بیرعباوت کا ایک طریقہ ہے تو اللہ کے سواکسی اور کے لئے سجده کرنا جا نزنهیں،خواه وه کتنا بی بوا چنیم بهو، کتنا بی بواولی بهو، کتنا بی بوابزرگ ہو، اس کے آگے بحدہ نہیں ہوسکتا، بجدہ صرف اللہ کے لئے ہے، پیشانی صرف اللہ کے آگے جیجے گی ،اس کے علاوہ کی اور کے آئے نہیں جیجے گی۔ سجده تعظيمي كي بھي اجازت نہيں ہاں ایک وقت میں مجدہ صرف عبادت کی علامت خبیں تھی، بلکہ بعض اوقات مجدہ تنظیم کے لئے بھی کیاجاتا تھا،جیسا کرآپ نے سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم عليه السلام كو پيدافر مايا تو فرشتو ل كوتكم ديا كدان كي آ مي بحده كرو، توبيه سجده عياوت كاسجده نبيس تفاء بلكة تنظيم كالمحبده تفاء جوبعض امتول ميس جائز ريام كيكن امت محديد عليدالصلوة والسلام من آب نے واضح لفظول مين فرباد يا كداب تعظيم ہے لئے بھی کسی کے آ گے بچدہ کرنا جا ئزنبیں ، کوئی کتنا بڑا بزرگ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی الله تعالی کامقرب بندہ ہو،اس کے آگے بحدہ جا ترنہیں۔

ے قبروں پرسجدہ کرنا شرک ہے

لبندا امارے علاقوں میں جو طریقہ چلا ہوا ہے کہ بسااہ قات لوگ تجروں کے آگے مجدہ کرتے ہیں، تو قبروں کو مجدہ کرنے کا عمل''ایاک فعیر''والی آیت کے آ

بالکل خلاف اورمنافی ہے، اللہ بچائے شرک کے قریب پہنچانے والی چیز ہے کہ کی کومجدہ کیا جائے ، ویکھوا جمارے یہاں اولیا واللہ کے مزارات ہیں، وہاں پرلوگ جاکر مجدہ کررہے ہیں، ایک مرتبہ میں ایک ایسے مزار کے پاس تھا تو ویکھا کہ لوگ

تجدے کر ہے ہیں، جھے دکھے کیئے طاری ہوگئی کہ اللہ مے سوالیک سلمان کی اور کے آگے جدہ کرے! تو ہل نے ان ہے کہا کہ آپ صاحب مزار کو تجدہ کر رہے ہو، اللہ مے سواکسی اور کے آگے تجدہ کرنا شرک ہے، تو دہ کئے گئے کہ ہم تو اللہ تک انجی

الله يحسواكن اوركيّاً كَرْجِره كرنا شرك ب، تو ده كيني كريّم تو الله تك انجي كـ ذريعة يخينية بين ، اس واسطان كيّاً كي مجده كرتيّ بين نا كمالله تك يَخيس -مه مشر كيين كاعقبيره تقا

ر یہ فاضیعیدہ معا ریابعیدہ وہ بات ہے جوشر کین مکہ کہا کرتے تھے، مکہ کے مشرکین کا اللہ پاک

نے قر آن کریم میں ڈ کرفر مایا ہے کہ جب وہ بنوں کے آگے مجدہ کرتے تھے آوان سے پوچھا جاتا تھا کرتم ہے کیوں کرتے ہو؟ آوہ کہا کرتے تھے کہ:

مًا تَعُهُدُهُمُ إِلَّا لِيُقَوِّهُونَا إِلَى اللَّهِ زُلُفًا (حورة الزمر: ٣) ليتى بم ان كى عماوت اس كئے كرتے بين تاكد يہميں اللہ كے نزد كيد

لیعنی ہم ان کی عباوت اس لئے کرتے ہیں تا کہ یہ ہمیں اللہ کے نزویک کردیں، وہی بات آج مسلمان ہمی کہدرہے ہیں، اللہ بچائے ، اللہ تعالی ہرمسلمان

کواس ہے محفوظ رکھے ، آمین ۔ یہ پیشانی اللہ نے صرف اپنے لئے بنائی ہے، یہ کی

اور کے آگ بیک نہیں سکتی ، بداللہ تبارک و تعالیٰ بی کے آگے جھکے گی ، کسی اور کے آ کے نہیں جھے گی۔

طواف كىعنادت

ای طرح بعض اورعبادت کےطریقے ہیں،مثلاً طواف ہے، بیسوائے اللہ جل جلالہ کے گھر کے کسی اور جگہ کا طواف جا ٹرنہیں ، یہاں تک کہ روضتہ اقد س کا

طواف بھی جائز نہیں ،اللہ کے گھر کے طواف کا اللہ نے عکم دیا ہے ،کسی مقبرہ پر کسی مزار برطواف اور کسی بھی چیز کا طواف جائز نہیں،طواف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے،

الله کے سواغیراللہ کی عبادت جائز نہیں۔ کسی کے سامنے جھکنا جا ترنہیں

پحربعض چیزوں میںشر بیت نے اتنی احتیاط ہے کام لیا ہے کہ بعض چیزیں جویراہ راست عمادت تونہیں ہیں لیکن عبادت کے مشابہ بن جاتی ہیں ، ان سے بھی

منع کیا ہے، مثلاً کسی انسان کے آ گے جھکنا کدرکوع کے قریب بھٹے جائے ، میرنع ہے، بعض لوگ کسی بزرگ کی تعظیم کرنے کے لئے یا ان کے ہاتھ چوہنے کی خاطرا تنا جھک جاتے ہیں کہ وہ رکوع کے قریب قریب ہوجاتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں، اس

لئے کہ بیمشا بہت پیدا ہور ہی ہے غیراللہ کی عبادت کی ،اس لئے اتنا نہ چھو کہ غیراللہ کے سامنے رکوع کے قریب پھنچ جاؤ۔

دوسروں کے سامنے ہاتھ یا ندھ کر کھڑ اہونا

ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی ایسا

طریقہ جس میں ایک آ دمی خود تو بیٹھا ہوا ہو، ادر دوسر بےلوگ اس کے آ گے ہاتھ ہاند ھے ہوئے کھڑ ہے ہوں ، اس ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ، بیہ قیصر و کسر کی اور دونرے باوشاہوں کی ریم تھی کہ جب وہ کری پر بیٹھتے تھے تو وہ خود تو بیٹے ہوتے تتے اورلوگ ان کے ماسنے صف با ندھے ہوئے کھڑے ہوتے تتے، ا دراگر ہاتھ یا ندھے ہوئے ہیں تو وہ عیادت کے اور زیادہ قریب بھنے گئے ، ان سب چروں مے منع کیا گیا ہے،ان میں بوی احتیاط حاہے، ٹھیک ہے اللہ کے نیک بندوں کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، جواللہ کے ولی ہیں، جواللہ کے نیک بندے اور بزرگ ہیں، ان کی تعظیم بہت اچھی بات ہے، لیکن تعظیم تعظیم کی حد تک ہو، آ گے عبادت جیسی ندبن جائے ، ایسا کوئی کام ندکریں جس سے عبادت کا شائیہ پیدا ہو، اس كالحاظ ركھنے كى ضرورت ہے،اس لئے فرمایا كه "ایا ك نعبد" اے اللہ! ہم آپ بی کی عمادت کرتے ہیں، کسی ادر کی عمادت نہیں کرتے ، ادر یہی تو وہ مجدہ ہے کہ مسلمان کی پیٹانی جب اللہ جل جلالہ کے آ گے بھتی ہے تو بھر یہ دنیا کی کسی چز کے آ ھے ہیں تک سکتی۔

ہزار سجدوں سے دیتا ہے آ دمی کو نجنات

لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے کہ کیسے نماز پڑھوں، اور کیسے تحدہ کروں، اس لئے اقبال کہتے ہیں:

> د ہ ایک بحد ہے تو گر ال مجھتا ہے ہزار مجدول ہے دیتا ہے آ دی کونجات

جب اللہ کے سامنے تجدہ کرنے کا عادی ہو گیا تہ گیراس کو کئیں اور تجدہ کرنے کی ضرورت نمیں ، اور جواللہ کے آئے چیٹائی ندیکے ، اللہ کے آگے تجدہ نہ کرے ، اس کو چیئیں کہاں کہاں تجدے کرنے پڑتے ہیں ، کس کس کے آگے ہاتھ پھیلا تا پڑتا ہے ، کس کس کے آگے خود کو ذیل کرنا پڑتا ہے ، مید تو وہ تجدہ ہے کہ بڑار تحدول ہے نجات دے کرایک ہی خالق اور مالک کی کاطرف انسان کو پہنچا تا ہے ، اس تجد سے کے قدر پہنچاہئے کی ضرورت ہے ۔

ہم تو صبح وشام دوسروں سے مدد ما نگتے ہیں

دو سراجملاس آیت کریمہ ش ب "و ایساك نست مین "اساللہ! ہم آپ ایس کے مدد با تلقیہ ہیں، ایسی آپ کے سوراکس یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہتر کا کہ موں میں پیدیس کن کن لوگوں ہے مدد با تلقیہ ہیں، ہوتا ہے کہ ہم تواب ہود باتھ ہیں ہیں ہوتا ہے کہ ہم تواب ہود باتھ ہیں ہیں ہوتا ہے کہ ہم تواب ہود باتھ ہیں کہ بھی ادوا گل موں کے تواب کی آدر انسانوں ہے مدد با تلقیہ ہیں کہ بھی دار داکھ دوا کو ادر مسئلہ بیش آسا تھا تو اس کے اندر انسانوں ہے مدد باتھ ہیں کہ بھی قال چیز خرید فی ادر مسئلہ بیش آسا تھا تو اس کے اندر انسانوں ہے مدد باتھ ہیں کہ بھی قال چیز خرید فی ہے میری مدد کروہ کی داستہ بتا دو کہ کہاں جاوی و فیرہ و فیرہ ساتو و ل میں خیال یہ ہو سکل ہے کہ ہم الشہ توابی کے اندر انسانوں ہے کہ ہم کہ کہ ہم کہ انسانی کی دوسروں ہے ہم الشہ توابی ہے گئے مدد باتھ ہیں ، بیش کی تیر ہے ہوا کی ہے مدد کیس باتھے ہیں ، بیش کی تیر ہے ہوا کی ہے مدد کیس باتھے ہیں ، بیش می تیر ہے ہوا کی ہے مدد کیس باتھے ہیں ، بیش میں اساللہ انسانی کہ دوسروں ہے انسانی کہ دوسروں ہے کہ ماد فیل ہے ہوں۔

#### دوسروں سے مدد ما نگنے کی حقیقت

خوب بجھے لیجئے کہ یہاں جوفر مایا جار ہائے' وابساك نست عبن ''بیا یک بہت عظیم حقیقت کا دھیان پیدا کرنے کے لئے فرمایا جارہاہے، وہ یہ کداصل میں حقیقی مددای ہے مانگی جاسکتی ہے جو مدد کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہو، اس کے اختیار میں اور اس کی قدرت میں ہو کہ وہ دوسرے کی مدوکرے، وہ مددیمان برمرادے، ہم جو دنیا میں مدد ما تکتے رہتے ہیں مثلاً بیار ہو گئے تو ڈاکٹر کے باس مطبعہ کئے تو در حقیقت یہ ایک سبب کا اختیار کرنا ہے، جس کا اللہ جارک وتعالیٰ نے خود تھم دیا ہے که بیمار دو جا د تو علاج کرد دلیکن به اعتقاد هرآن اور هرلمحه دل میں دونا جا ہے کہ جاتو رہے ہیں ڈاکٹر کے پاس اوراس لئے جارہے ہیں کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علاج کرو، لیکن شفا دینا اس کا کا منہیں، شفا دینا اس کے اختنیار میں نہیں،اس کی قدرت میں نہیں،ہم اس ہے جا کراس معنی میں مدو ما تگ رہے ہیں

کراللہ نے اس کوایک سبب بنادیا ہے۔

کیا شفاء دیناڈ اکٹر کے اختیار میں ہے؟

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس میڈطافت کہاں ہے آگئی کہ وہ آپ کوشفاء دے؟ ڈاکٹر کے پاس بیلم کہاں ہے آیا کہ جس سے دومیہ پیچانے کہ آپ کو کیا بیاری ہے؟ اس بیاری کا کیا علاج ہے؟ علم بھی تو اس کو اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کیا ے،اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطانہیں ہوتا تو کسی ڈاکٹر کی مجال نہیں تھی کہ وہ کسی یماری کو پیچان سکنا، اورا سکاعلاج کرسکنا، اور جودوااس نے تجویز کی کہ بیددوا کھالو، اس سے جمہیں آرام طے گا، تو اس دواش تا شیر کس نے پیدا کی ہے؟ کیا ڈاکٹر نے
پیدا کر دی تھی؟ دہ تا تیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ لہٰذاجب کی ظاہری سب کو اختیار
کر دتو اس وقت دل کے اندر رہ بات بیٹھی ہوئی چاہئے کہ اس چیز کے اندر بذات
خودکو کی تا شیر ٹیس ہے ، ندطاقت ہے اور ندی کو گی تو ہے کہ میر ک مد دکر سے ، تمام
تر تا شیر طاقت اور تو ت اللہ جل جل الدی ہے ، میں ڈ اکثر کے پاس جمی جاؤں گا ، دوا
میمی کھا دی گا، لیکن مدو اللہ ہے ، انگوں گا کہ اے اللہ! آپ اس میں تا شیر عطا
فرماد شیخے۔

مدداللہ ہی ہے مانگو

بہرحال! جو بھی سب ہم اس دنیا میں اختیار کرتے ہیں، اس میں صرف سب اختیار کرنا ہمارا کا م ہے ، چیتی مدد موائے اللہ کے کی اور سے ٹیٹی ما گئی جا تی ہ تو سحید یہ کی جاری ہے کرتم امباب قو اختیار کردیکن ساتھ میں بہتصور کرلیا کر و کہ یہ امباب کچھ بھی ٹیٹیں ہیں، جب تیک کہ ان امباب کو پیدا کرنے والا جس کے ہاتھ میں قدرت اور طاقت ہے وہ تا ثیم پیدا نشر کردے، اس وقت تک تا ثیم پیدا ٹیٹی ہم وگی، لہذا مددای ہے ما گو، دوالو کیس مددای ہے اگو کہ یا اللہ الم پی رحمت ہے اس کے اندر تا ثیم پیدا فرما و بھی اللہ ابا ہر نگل قوم ہا ہوں روز گار کی حمال میں، یا اللہ ا کو اس کرتے ہیں افرار سے نافی روز گار علافر اور بھی بیا اور اس میں فقو یہ بیا ہے کی کان میں کے الیدا آپ بی موجد ہے بیا اللہ ایک بھیجنا اور اس میں فقع و بیا بیا ہے کی قدر سے
میں کے بلا آپ بی عطافر مادیئے۔

حقیقی مؤثر اللہ ہی ہے

لہٰذا بیساری مددیں جو بظاہر دنیا شدہ ہم ما نگ رہے ہیں، بیٹھ اسہاب
ہیں، میکن حقیقی مدوسوا نے اللہ کے کی اور سے نہیں مانگی جا کتی بہ کئی ہا اعتقاد شرکرتا
کداس دوا شد تا ثیر ہے، اس سب شن تا ثیر ہے، تا ثیر اللہ دی کی دی ہوئی ہے،
جب بیک اللہ تبارک و تعالی عطانمیں فرمائیں گے اس وقت تک کبھی تا ثیر پیدائمیں
ہوگی، زمانہ جا بلیت ملی بیر عقید ہے تیجے ہوئے تھے کہ فلال چیز میں بذات خود میہ
تا ثیر ہے، مثلاً فلال ستارہ وکئی آتے گا قوبارش ہوگی، اور پارش براہ راست اس تارہ
تھا کہ فلال ستارہ جس وقت نکلے گا قوبارش ہوگی، اور پارش براہ راست اس تارہ

ے وابسۃ ہے، وہ ستارہ ہارش بھیجتا ہے۔

بارش دیے والے اللہ تعالیٰ ہیں ایک مرتبہ ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرزوہ حدیدیے موقع پر گڑے کے

ایک مرتبہ بی تریم کی التدعیہ و م کے طرادہ مدیدیہ کے حوں پاک کا وقت نماز فجر کے بعد دیکھا کہ کمکی ہائی بارش ہورئ تھی ،آپ نے نماز کے بعد محابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس بارش میں ہم انسانوں کے او فرباتی ہو گئے ہیں، بینی ایک فریق وہ ہے جو بہ کہتا ہے کہ یمیں سے بارش اس ستارے نے دی ، اور ایک فریق سے کہتا ہے کہ سے بارش اللہ تعالیٰ نے اپنی رصت سے عطا فربائی، تو بارش سے دونوں فا کہ واٹھا رہے ہیں، لیکن پہلافریق اس بارش کے مقتجے میں کفر میں جار ہاہے، شرک میں جارہاہے، کیونکہ وہ کہدر ہا ہے کہ یہ بارے کہد ہا ہے کہ بدیا ہے کہ بدیا ہے کہ بدیا

ستارہ نے دی ہے، اور دوسرا فریق اللہ تعالی کی قدرت پر اور رحمت پر ایمان

لار ہاہے، لبندا اس بارش کے تیتیج میں اس کے ناسہ اعمال میں تیکیوں کا اضافہ ہور ہاہے، بہر حال جو کوئی بھی واقعہ چیش آئے تو ناگو اللہ ہے کہ یا اللہ! آپ عطافر ہانے والے ہیں، ہے دکمہ شاہر کراساب افتیار کرلو، لیکن دینے والاسوائے اللہ کے کوئی نہیں، ناہری اسیاب کو اختیار کرو۔

ظاہری اسباب بھی صرف زندوں سے

ای مل بیے پہلو بھی آتا ہے کہ جو طاہری اسباب ہیں بید زعدوں سے تو اختیار
کے جائےتے ہیں، آدی بیار ہے ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، اس سے دو کی، اور سبب
اختیار کرلیا، کین جو و تیا ہے جا بچک، فرض کر وکوئی ڈاکٹر مرگیا، وہ بڑا ماہر وحاز ق
طبیب تھا، اور ہڑارد لوگوں نے اس سے فائد واٹھایا، جب و نیا سے چلا گیا تو اب
آپ اس سے مدو ماگو، اس سے کہوں ڈاکٹر صاحب میری بیاری کے لئے مدو
کر دیجے ہتو ہے و نییش سکتا، اس واسطے کے دو و نیا ہے جا پچکا، جب و نیا میں فقاتو اللہ
تقائی نے اس کوسب بنایا تھا، اور اس سے آپ اس متی ہیں مدو ما نگ سکتے تھے کہ
ایک طاہری سب ہے، اگر چتا ٹیرانش کی طرف سے ہے، لیکن و نیا سے اٹھ جانے
کے بعد، و نیا سے بطح جانے کے بعد مجراس کا کوئی کر دار و نیا شی باتی میں رہا، اس

دنیا سے چلے جانے والے بزرگوں سے مدو

یجی حال اللہ کے نیک بندوں اور اولیا ہاللہ اور بزرگوں کا کہ جب تک وہ زندہ ہیں تو آپ جا کران سے دعا کروا کئے ہوکہ ہمارے لئے وعا کرو بیچے کہ اللہ

مہیں فلاں بماری ہے نحات دیدے، اللہ جمیں قرض ہے نحات دیدے، اگر وہ 🕯 ا زندہ ہیں تو ان سے وعا کی درخواست کرنا ٹھیک ہے، کیکن جب دنیا سے حاصے تو اب دنیاے جانے کے بعدان ہے مانگنا کہ مجھےاولا دربیرہ میرے قرضے اتر نے کا انتظام کر دو، میری فلاں بیاری دور کر دو، دنیا ہے جائے کے بعد میر ظاہری سب کے طور پر بھی اب ممکن نہیں رہا، لہذا جولوگ جا کر قبروں پر اور مزاروں پر ما تگتے ہیں كراب داتا! مجمع اولا دويد، اب داتا! مجمع روز گار ديد، برس الله بحائ شرك كاشعيه بي اور "إيَّاكَ نَعُبُدُ وَ إِيِّاكَ نَسْتَعِينٌ" كم بالكل خلاف بي التَّ بزرگانِ دین جب تک زندہ ہیں ،ان ہے آپ دعا کروالوء ان سے ہدایت حاصل کرلو، اور را ہنمائی لےلو، کین جب وہ و نیاہے جا چکے تو اب ان کو یکا رہا، مثلاً اے . شخ عبد القادر جبلانی رحمة الله عليه مجھے شفاء دیدو، مجھے اولا ددیدو، مجھےروز گار دیدو، قو بیاب مبی*ں ہوسکتا، جب تک وہ حیات تقے* تو ان کی خدمت میں جا کر دعا کی ورخواست کر کتے تھے، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ ولی تھے، اللہ تعالی نے اقبیس بڑا متحاب الدعوارت بناباتها ،ان سے دعا ما نگنے کی درخواست کر سکتے تھے، لیکن جب د نیاے چلے گئے تو اب طاہر ک سب کے طور پر بھی ان ہے مانگنا تو حید کے عقیدے

صرف اللّٰدے مانگو

کے خلاف ہے۔

اب ما نگنا ہے تو اللہ ہے ما گو کہ یا اللہ! مجھے اپنی رحمت سے عطا فر ما دیجے ، ارے بھائی! جب اللہ تعالٰی نے رحمت کا دروازہ کھولا ہوا ہے ادر کہدر کھا ہے کہ

میرے بندے جب میرے بارے میں یو چھیں تو ان سے کہدو میں ان کے قریر ہی ہوں ،اور جب یکارنے والا مجھے بکارتا ہے تو میں اس کی بکارسنتا ہوں اور قبول

كرتا مول، جب اتنا اعلان كرركها بيرتو كهيل اور حاكر ما نَتَكَ كِي ٱخر ضرورت بي كما ہے؟ كياضرورت ہے كدوسرے كے ياس جائے اور مائلے ؟ اللہ بى سے مانگو ، اللہ

ہی ہے سوال کرو، اس ہے ہی مانگو، اس کے سوا کو کی نہیں ہے جو دے محکے، مید عنی من "إيَّاكَ تَعُبُدُ وَ إِيَّاكَ مُسْتَعِينٌ "كما الله إنهم آب بى كى عبادت كرت يين اور آپ ہی ہے مدد ما نگتے ہیں ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اورا بنی رحت ہے اس

آیت کے نقاضوں بڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



# ٩

تُن الاسلام حضرت مُولانا مُفتى حُبِينَ فَيْقَي عُيْتُمَا فِي مَظْهِمُ

كے ٢٧٤ مقالات يرمشمل مقبول ترين كتاب

قيمت :=/900 روپ

## إطاقيات

(۲رجلدیں)

تُّ الاسلام حضرَت مَولانا مُمِفتَى مُحَكِّنَ ثِلَيْقِي عُوْتُمَا فِي أَيْلِهُمُّ

ی مجالس پر مشتم اعمال اور اخلاق کی اصلاح کے لئے بہترین کتاب

تبت : =/1260 رو<sub>ب</sub>



مقام خطاب : جامع مجدبیت المكرّم گشن اقبال كراجی

ج جن المجال من المجال المنازجيد وقت خطاب : قبل نمازجيد

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى الِ مُحَمَّد حَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّد وَ عَلَى ال مُحَمَّد حَمَا بَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدُ

#### بشير الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## ا پنی کوشش پوری کرو

#### تفسيرسورة الفاتحه(١١)

ٱلْحَمُنُ يِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّلْتِ أَعْمَالِكَا مَنْ يَّهْدِةِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَ ٱشۡهَٰ٥ُ ٱنَّلَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحۡمَٰةُ لَاشَرِ يُكَ لَهۡ وَٱشۡهَٰهُ ٱنَّ سَيِّدَمَّا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانًا مُحَتَّدًا عَبُكُةُ وَرَسُولُهُ. صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيهُمَّا كَثِيْرًا كَثِيْرًا. أَمَّابَعُلُ! فَأَعُوذُ بِأَلْلُومِنَ الشَّيْظِ والرَّحِيْمِ يِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ ٱلْحَمْدُ بِنَّهِ مَتٍ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ الرَّحُلْنِ الرَّحِيِّمِ في لملِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَنْ إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيدُمَ أَهُ امْنُتُ بِاللَّهِ صَلَقَ اللَّهُ مُولِا تَاالْعَظِيْمُ وَصَلَقَ رَسُولُهُ النَّبِينُ الْكَرِيْمُ وَنَحْنُ عَلَى ذٰلِكَ مِنَ الشُّهِدِينَ وَالشُّكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ وَتِ الْعَالَمِينَ

بزرگانِ محترم و برا درانِ عزیز! پیچیلے دنوں میرے مختلف سفر کی وجہ ہے

بہت نانے ہوتے رہے لیکن اس سے پہلے سورۃ الفاتحہ کا بیان چل رہا تھا ۔سورۃ الفاتحہ کی طل سات آمیتی میں اور چار آمیوں کا بیان چھیلے جمعوں میں ہو چکا ہے،الن میں جو با تمیں عرض کی گئیں اللہ تعالی ان پر ہم سب کوٹل کرنے کی توفیق عطا فرائے،آمین ۔ ۔

پانچ بن آیت بے اِلْمُدِنَا الْحَبْرَاطُ الْمُسْتَقِیمُ آنْ آن کَالَمُ اَلْمُسْتَقِیمُ آنْ آن کَالَمُوْ الْمَایان کرنا ہے اس ہی کا آیت تھی آبات نَدُیدُ وَ اِلْانْ نَسْتَیْنَ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ

سيدهاراسته كيام؟

سیدهاراسته کیا ہوتا ہے سیدهاراستده ہے۔ می شیں ان کا کھنے ہوں موٹو ٹو ٹر نہ ہوں ،ادر آ دی سیدها چلا جائے اور جا کر منزل تک بھٹی جائے ، اس کو سکتے ہیں صراط مستقیم سیدھی راہ ، کو کی موڈ میس ، کو کی جیول نیس ، کو کی ان کی بھٹین ، سیدها چلا جا

ر ہاہے جا کر منزل تک پہنچ گیا صراط متنقیم کی ہمیں ہر چیز میں ضرورت ہے دنیا کے کا موں میں بھی اور آخرت کے کا موں میں بھی ، د نیاا در آخرت کا کوئی کا م ایسانہیں ے جس میں صراط متنقم کی انسان کوضرورت نہ ہوآ خرت کے لیے وہ راستہ چاہیے جوہمیں *سید ھا جنت تک بیجائے کیوں کہ آخرت* کی منزل اللہ جل جلالہ کی رضا ہے، اوراللہ جل جلالہ کی رضا کا مظہر ہے جنت ،ایباسیدھارات جوانسان کو جنت تک بچادے، دنیا کے کاموں میں بھی ہرکام میں انسان کوسید حارات لیحن صحح طریقہ کیا ضرورت ہے آپ اگر فرض کروروز ی کمانے کے لئے گھرے نکلوتواس کے لیے بھی سیدها راستہ جا ہے کہ کوئی ایبا راستہ ہو جوسیدها اس روز گار تک پہنچا دے، آپ ما زمت کرنے کے لیے جارہ ہوں، یا تجارت کرنے کے لئے جارہ ہوں، یا کاشت کاری کرنے کے لئے جارہے ہوں، کوئی بھی روز گار کا طریقة افتیار کیا ہو، ہر کام میں ضرورت ہے کہ آ دی ایسا راستہ اختیار کرے جوسدھا اس کومنزل تک پنچائے اور دنیا کے ہر کام کو دکھے لو کہ اس ٹیں صحح طریقہ افتیار کرنا ہے انسان کی ضرورت ہے، سیج طریقہ سے کھائے ہیئے ، لوگوں سے معاملات کرے تو سید ھے رائے کےمعاملات کرہے، گھر والوں کے ساتھ معاشرت اختیار کریے توضحی رائے ے کرے ،غرض کوئی چیز ایسی ہیں ہے جس میں سیدھا راستہ مطلوب نہ ہو،اگر ہر چیز میں سیدھاراستیل جائے تو د نیااور آخرت کے سارے مسائل طل ہوجا کیں۔ لفظاراستەلانے كى وحه

يمال پريه بات بھي قابل غور ہے كەقر آن كرىم نے لفظ'' راسته''استعال كيا

یعنی اے اللہ صحیح راہتے کی ہدایت وے دیجتے ،لیکن پینہیں بتایا کہ وہ راستہ کہال لے جانے والا ہے؟ راستہ کی منزل کیا ہے؟ راستہ تو درحقیقت ایک واسطہ ہوتا ہے اصل مقصو درا ہے برچل کرکوئی منزل حاصل کرنا ہوتا ہے ، تو قر آن نے بیٹییں کہا کہ کہاں کا راستہ، جنت کاراستہ، دنیا کے اندرخوشحالی کا راستہ،راحت وآ رام کا راستہ، ان میں کسی چز کی تعین نہیں کی مفسر من فر ماتے ہیں کہ اس دعا کا مطلب میہ ہے کہ یا الله جرچیز میں ہرکام میں جا ہےوہ دنیا کا کام ہو، یا آخرت کا کام ہوا ہے اللہ ہمیں سد ھاراستہ دے دیجئے ،سیرھاراستہ بجھا دیجئے ،اورہمیںسید ھےراہتے برگا مزن کر دیجتے ،تو بیدعااتی جامع دعا ہے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے سارے مقاصد سٹ کرآ گئے ہیں اس لئے کہا گیا کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ اور سورۃ فاتحكا خلاصه بجاهدنا الصراط المستقيم ساراقرآن تشريح بيصراط متقيميء بيصراطمتنقيم كيا ہے؟ سيدها راسته كيا ہے؟ عقائد ميں سيدها راسته كيا ہے؟ عبادات میں سیدھارات کیا ہے؟ معاشرت میں کیا ہے؟ معاملات میں کیا ہے؟ اخلاق میں کیا ہے؟ وہ ساری تغصیلات قرآن کریم نے صراط متنقم میں بیان فرمائی میں تو بورے قرآن كا فلا صه ہے احد مّا الصراط المستقيم\_

ہرایت کی دوستمیں

پھر دوسری ہات یہاں پر قابل ذکر ہے ہے کہ ہدایت کے معنی ہوتے ہیں راستہ دکھانا اور ہدایت کی دوقسیں ہوتی ہیں ایک ہے کہ آ دی نے زبان سے بتا دے کردیکھودسمئی اسیدھاراستہ ہے جشلا کم کی وبانا ہے کی منزل تک ،اب ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کوراستہ بتانے والا یہ بتائے کہ پیمال سے محید سے نکٹا، پھردا میں ہاتھہ مڑجانا، پھر ہا کی ہاتھ مڑجانا، پھر نفل اس موک کے گی اس میں چلے جانا، پیمال تک کرتم اپنی مزل تک پٹنی جاتا گی اب یہ چلنے والے کا کام ہے کہ جوراستہ بتا ویا گیا ہے، اس پر چلنا ہوا چلا جائے ، واکنی مڑے، پھر ہا کی مڑے، اور جو جومڑکول کے نام لئے ہیں، ان سے گزرتا ، والی مزل تک پٹنی جائے ، ایک طریقہ تو ہے۔ وومراطریقہ ہیہ ہے کہ جب راستہ پوچنے والے نے کہا کہ بھائی کھے صدر کاراستہ بتا چلو ، اور ساتھ ہے کر جلے ، اس کو بتایا بھی ٹیس نربان سے ، کیس ہاتھ سے پکڑکر لے چلا وار رساتھ ہے کر کیٹے ، اس کو بتایا بھی ٹیس نربان سے ، کیس ہاتھ سے پکڑکر لے وومری تم ہے ۔

مپهلی مدایت عام، دوسری خاص

الشبتارک و تعالی نے ہدایت کی پہلی تئم تو ساری افسانیت کے لیے کھول وی
ہوایت کا داستہ ہے کہ تم اللہ کے ایمان اللہ پر ایمان
الا دَّ اللہ کی تو حید پر ایمان الا وَ مرکا دو و عالم صلی الله علیہ وکلم کی رسالت پر ایمان
الا دَّ اللہ کی تو حید پر ایمان الا وَ اور جو پھی فرائش دو اجہات تم پر عاکمہ کیے ہیں ، ان کو
اور آخرت پر ایمان الا وَ اور جو پھی فرائش دو اجہات تم پر عاکمہ کیے ہیں ، ان کو
اور کر و، جرتم ام اور نا جا بحزکام ہیں ، ان سے بچی ، اور سید ایت کا در استہ اللہ تعالیٰ نے
سارے انسانوں کے لیے جا ہے مسلمان ہوں ، یا کا فرہوں یا کسے بھی ہوں ، سب کو
بید ہدایت قر آن کے ور بعیدوی ہے اور نیم کریم سروردوعالم صلی سدعلیے وسلم کی

تعلیمات کے ذریعے ، چوخش راست سکھنا چاہ اور مجھنا چاہے آر آن میں بیان کیا ہوا ہے، اور نی کر کیم روروہ عالم طی الشعلیہ وسلم کیا حادیث میں بیان کیا ہوا ہے۔
یہ ہارت کی تم ہر انہیں، بلکہ دوسر کہ تم کی ہدایت مراد ہے اے الشہمیں ہاتھ ہوئی تم کی بدایت مراد ہیں، بلکہ دوسر کی تم کی ہدایت مراد ہے اے الشہمیں ہاتھ کی وہ میں تم ہے چانا آپ کی ویٹ نے آپ نے بتا تو دیا کہ حراط متنقم کیا ہے؟ لین ال حراط متنتم پر چانا آپ کی ویٹ کے نیم میں ہے۔
یہ میں ہاتھ پیکڑ کر لے چلئے اور لے جا کر میں ہا اط متنقم پر کھڑا کر ویتیج ، میم میں میں اھدانا الصواط الدسنف کے میں حراط متنتم پر لے جا کر کھڑا کر ویتیج ، اور میں اھدانا الصواط الدسنف کے میں حراط متنتم پر لے جا کر کھڑا کر ویتیج ، اور میں احداث الصواط الدسنف کی مروروہ عالم ملی الشرطیہ وسلم نے اس کو مختلف انداز ہے۔
ان کا گاہے۔

#### ایک اور جامع دعا

زبر ) الله آپ ہمارے مارے وجود حادی پیشانیاں ہمارے اعضاء وجوارح ہمارے دل سب آپ کے قیشے ٹین ہیں ہم ان ش سے کمی چیز کے مالک مہیں ہیں مالک آپ ہی ہیں، ہمارے ہاتھوں کے بچی مالک آپ، حماری پیشانیوں

کے بھی مالک آپ، ہمارے یا دُن کے مالک بھی آپ،ہمارے ولوں کے مالک بھی آپ، سب کھی آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، جب سب کھی آپ کے قبضہ قدرت اورآپ کی ملکت میں ہے تو آپ ہی ہمارے کارساز بن جائے اور آپ ہی ہمیں سید ھے رائے ہر لاکر کھڑا کر دیجئے ۔ توبیہ جو دعا بتائی ہے قرآن کریم نے ، صراط متقیم دکھانے کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو ہم نے بوری طرح دکھادی موس، کا فر ، فاسق ، فاجر ، ہرا یک کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے جوقر آن نے بتا دیا اور نی کریم سروردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنادیا لیکن اےمسلمانوں اب ہم سے مانگو، یا اللہ آپ ہی جھے اپنے نفل وکرم سے ہاتھ پکڑ کرسیدھے راتے پر کھڑا کر و بحيحة تا كه بهم منزل تك بيني جائيس-

اتین کام کرو

دیکھو!انسان کا کام تین چزیں ہیں،ایک توبیا کہ وہ اپنی طرف سے عزم کر لے اور پکا ارادہ کر لے کہ یا اللہ میں آپ کی اطاعت کروں گا، دین کے شعبے میں الله تعالیٰ کی تھم کی چیروی کروں گا اوراس کے تھم کے مطابق زندگی گز اروں گا، گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا واجبات اور فرائض صحیح طریقے ہے ادا کروں گاء گناہ ہے یجنے کی اور فرائض و وجبات ادا کرنے کی کوشش کروں گا، ایک تو یہ اراوہ کرلو، دوسرے بیا کہ بعثنا تمبارے بس میں ہے وہ کوشش کرلو، یکی دوکام کرنے کے بعد پھر ہم کو پکاروکہ یااللہ! میرے بس میں میرتھا کہ میں عزم کرلیتا ،تو میں نے عزم کرلیا ، یرے بس میں تھا کہ میں اتنی کوشش کر لیتا ، تو میں نے اتنی کوشش کر لی ، اب آپ کو

میں ایکارتا ہوں کہ آپ اینے نضل وکرم ہےصراط متنقم پر چلنے کی تو فیق دے دیجیے ، یہ تین کام آ وی کر لے تو بس کامیاب ہے ، یہلاعز م دارادہ اور دوسری این طرف ے کوشش اور تیسراعز م کر کے اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تگنا۔

حضرت يوسف عليهالسلام كاطرزعمل

د کیھوحضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے بیان کیا

ے،قر آن کریم میں صنے واقعات آئے ہیں،محض قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئے ، بلکہ اس سے سبق رینامقصود ہے۔حضرت پوسف علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کا واقعہ

ہرمسلمان کومعلوم ہے کہ خابہ ہے۔ نے ان کو پیسلانے کی کوشش کی ،اورانہیں

ز بردست آ زمائش کا سامنا ہوا، ایک عورت ہے، حسین دجمیل ہے، اورخود ایے آقا

کی بیوی ہے، جاروں طرف ہے در وازے بند کر کے ہر دروازے براس نے تالا

ڈ ال دیا ، تا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ندر ہے ، اورا ندر آنے کا بھی کوئی راستہ ندر ہے ، اس وقت وہ پیشکش ہی نہیں بلکہ وہ تھم دے رہی ہے کہ آ ؤ، بد کاری کی دعوت دے

ر ہی ہے،حضرت یوسف علیہالسلام نے پہلے تو زبان سے انکار کیا،کیکن وہ عورت اصرار كرتى ربى يهال تك كهايني طرف تصيّخ لكي، تو حضرت يوسف عليه الصلوة و السلام اس ہے چیوٹ کر درواز وں کی طرف بھا گے، حالانکہ حصرت بوسف علیہ

السلام کوآنکھوں نے نظر آ رہا تھا کہ دروازے بند ہیں ، دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، باہر نگلنے کا راستہ کو کی نہیں، لیکن انہوں نے سوچا کہ میرے بس میں اتنا

ہے کہ میں یہاں ہے بھا گ کر درواز ہ تک چلا جاؤں ،اینے بس کی حد تک انہوں

نے کوشش پوری کرئی، اور وہاں ہے بھاگ کر دروازہ تک بیٹنی گئے، اور پھر اللہ کو پکارا: اے اللہ! میر ہے بس میں اشای تھا کہ میں دروازہ تک بیٹی جاتا ، اوراس ہے اپنے آپ کو بچالیاں، آگے پھر دروازہ کھولٹا اور پھر اس سے بچاتا آپ کا کام ہے، آپ راستہ کھول وجیجے، چنانچہ انہوں نے دوکام کئے، ایک میں کمر مم کیا کہ میں کا نہیں کروں گا، اور دوسر ہے کوشش کی کہ چن بس میں تھا وروازہ تک بیٹی جاتا ، اللہ! ہے کوئی کوتائی نہیں کی، وورازے تک بیٹی تھے، اور پھر اللہ کو بھی پکارا: یا اللہ! بچالیجے، جب دروازہ تک بیٹی تو دروازوں کے تھل کھل گئے، تا لوث شے، اور دکھا کہ ذاہدے کا شو ہر دروازہ پر کھڑا ہواہے

تم بھی بیدو کام کرو

الشر جارک و تعالی نے بدواقداس کے بیان کیا ہے کہ سنو! جب بھی حمیم الشر جارک و تعالی نے بدواقداس کے بیان کیا ہے کہ سنو! جب بھی حمیم السیم مستقیم ہے بیٹنی کا داعیہ پیدا ہور ہا ہو، اس وقت دو کا م کرو، ایک عزم تازہ کرو کہ خمیں میں مراط تعقیم کوئیں چھوڑوں گا ، اور دو مراجتی تمہارے کی میں کوشش ہے، وہ کرگز رو، اس کے بعد جب الشہ کو بچا دو گی، تو اللہ جارک وقعائی تمہاری مغرور مدد کر کیا جہیں ضرور مراط مستقیم پر پہنچاہے گا ، مولا تا روی رحمت اللہ علیہ مشتوی میں حضرت یوسف علیہ السلو قا والسلام کے واقد کے بارے شرفرمات ہیں کہ:

خيره يوسف وارمى بايد دويد

کہ آج اگر تھیمیں اپنے ماحول سے اعدر کوئی راستہ نظر میں آرہا، ماحول میں فقس و قبل کو گئیں استہ نظر میں اپنے اور چاروں طرف فقس و قبل کو گئیں و قبل کا دور دورا ہے، اور چاروں طرف الشرف الشرف کا تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں، جس طرح حضرت پوسٹ عالیہ السلوٰ قاوالسلام ورواڑ ول تک بھائے ہیں تھی تھی تھی کھی بھائو، چھنا بھا گئی کے جو بھائو، بھیا ہو تھائی الشرخیات و سے دیں گھراللہ جارک و تعالی الشرخیات و سے دیں گھراللہ تیارک و تعالی الشرخیات و سے دیں گھراللہ تیارک و تعالی الشرخیات و سے دیں گھراللہ تیارک و تعالی الشرخیات و سے دیں گھراللہ تھیا ہے۔

اس آیت کے ذریعہ رہیاتی دیا جار ہاہے

سبق اس آیت کر بید کے ذراید بید دیا جاریا ہے کددیکھوایید دعا ہم لوگ سورة
قاتی ش پڑتے ہیں، اور اللہ جارک وتعالیٰ نے پانچ وقت ہم نماز میں بلکہ ہم نماز کی
ہم رکھت میں سورة فاقد پڑھنے کی القین السور اطار المصنفقیم
اس کا لازی حسب ، گویا اللہ جارک وتعالیٰ بید چاہج ہیں کہ میرا بندہ ہم وقت بھی
ر بھری کر کے صراط ستتم پر چانا انگا رہے، اس کئے پانچوں وقت ہم نماز میں
ہم رکھت میں ہم سے پر کھر کہلوایا، بیان ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ رکی طور پر پڑھ کر گزر
جاتے ہیں، ہم روز پڑھ تھی ہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ دی طور پر پڑھ کر گزر
مین غفلت کے عالم میں، وصیان کے بغیر، بس ایک عادت کے تحت پڑھے چا
جاتے ہیں، بسااوقات یہ بھی چیئیں چانک کہا پڑھا جا، اور کیا نہیں پڑھا، تبجہاس کا بید
ہم کہا میں اور اسے دارا سے دارات کا تبجہ ، وہ ایور کیا فیس پڑھا کے کہیں کر طاح ہوگیں۔
ہم کہا میں اور اسے دل سے اللہ جارک و توال کے کہیں کرانے کے کہارک دونا کی ہے کہارک کا ہم برایس

الله! یحی ہاتھ پر کر لے جائے سراط سنقی ہر ، تو جب دل ہے باگو گے دھیان ہے ہا گو گے ، اور اہتمام کے ساتھ ماگو گے ، دن پس پائی مرتبہ بار بار اللہ تعالیٰ ہے ما عوا گے ، کیا دہ مالک بے باز تحہیں رد کر دے گا؟ چوڑ دے گا، جمیں شیطان کے حوالے کرد ہے گا بنیں! ہر گزفیس بلکہ ضرور بالضرور اللہ جارک و تعالیٰ مدوفر مائے گا، شیطان کے تسلط ہے بچائے گا، جمیں اس آب سے کر یمہ ہے ہے بہتی ٹل رہا ہے کہ ہر وقت ہم اللہ جارک و تعالیٰ ہے صراط متنقیم مائے تر تیں ، یا اللہ ہاتھ پکو کر لے جائے ہمیں ، صراط متنقیم پر ، جب بھی نماز پڑھے موچ کر پڑھے کہ اس لیے پڑھ دے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے مائے رہے ہیں۔

اس سے پہلے دو چیزیں

 مغرب کی طرف پیچپاد یجی ، تو یہ دعافیں ہے بلکہ حزاق ہے ، اس واسطے کہ تو نے اراوہ کررکھا ہے شرق کو جانے کا ، اور ٹمل بھی شرق کی طرف جانے کا کر دہا ہے ، اور قدم بھی اس کی طرف جانے کیلئے بڑھا رہا ہے ، اور ذبان سے سے کہ درہا ہے کہ یا اللہ بچے مغرب کی طرف جانے کیلئے میں قریبے مزال ہے ۔ اللہ بچے مغرب کی طرف لے جا کی آئی تو بیر مزال ہے ۔

بالله تعالى سے مداق ب

بیدالمد تعالی سے بدال ہے ۔

اگر فرش کر وول میں وین کی طرف چلنے کی نیے ٹیس ہے، ول میں تو بیآ رزو ا
ہے کہ ہم اگریز وں جیسے ہو جا کیں ، خربیت کے سانچے میں ڈھل جا کیں ، اور سارا ا
علی میں ای جا نب کے لئے کر ہے ہو، پھر اگر تم اللہ جا کر وقعا لی ہے کہ کہ یا اللہ ا
تو جھے صرایا متقیم و بدے ، تو بد دعا نہ ہوئی حراق ہوا ، ہال دل میں ایک سرتیہ پختہ
نیت تو پیدا کر لو کہ میرے لئے دین و دینا کی فلاح کا جو بھی راست ، جواللہ نے بتایا ،
جواللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و کم نے بتایا ، میں اس کے اوپر چلنا چا بتا ہول ، اور اک کی طرف تہ میں کی بڑھا تا ہول ، ہال مشخلات آ رہی ہیں ، ان میں اللہ جارک و تعالیٰ ہے ۔

اگما ہول کہ یا اللہ اوشکلات دور کرد ے ، مجمر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاء اللہ
تو نی ہوگی ، اور بدد آ تئے ، اور در تھا گی میں انتظاب پیدا ہوگا ، اللہ جارک و تعالیٰ ہم
تو نی ہوگی ، اور بدد آ تئے ، اور در تھا گی میں انتظاب پیدا ہوگا ، اللہ جارک و تعالیٰ ہم

مب وال وي ويات الرون من المان من المان المان

وآخر دعوانا ان الحمد للهِ رَبِّ العُلمين

My Con Co بيرسورة الفاتخه (۱۲) شخ الاسلام حفزت مولا نامفتي محمرتقي عثماني صاحب يظلهم ضط درتيب محمد عبدالله ميمن

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گشن اقال کراجی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرِهِنِمَ وَ عَلَى الِ إِبْرِهِمُمُ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ تَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ يَنَا بَارَكُ عَلَى إِبْرِهِنِمَ وَعَلَى الِ إِبْرَهِنِمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### الله کی طرف رجوع کرو تغییرسورة الفاتحه (۱۲)

الخمشة ليلم تحقدة وتستعينة وتستغفرة وتؤوس به وتتوكّل عليه و وتتوكّل عليه و الله و تتوكّل عليه و الله و تشريق الله الله الله و تتوكّل عليه و الله و تتوكّل عليه و الله و تتوكّل الله و تتوكّل الله و تتوكّل الله و تتوكّل الله الله الله الله الله و تتوكّل الله و تتوكّل الله و تتوكّل عليه و تتوكّل عليه و تتوكّل عقيه و تتليه و تتوكّل عقيه و تتوكّل عقيه و تتوكّل عقيه و تتوكّل عقيه و تتليه و تتوكّل عقيه و تتوكّل الله المتحدد الله تتوكّل الرحيم، الله المتحدد الله و الله تتوكي الله تتوكّل تتحدد الله عدد الله و المتحدد المتحدد الله و المتحدد ا

تمهبيد

آيت" اهددنا الصراط المستقيم" كي تحوزي من تشريح آب حفرات كي خدمت ميس عرض کی تھی ،اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے ہرمسلمان کو ہرنماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کا تھم دیا ہے ، آپ نے دیکھا کہاس کی پہلیا تین آیش میں، وو تو الله تعالیٰ کی کھے صفات کے بیان میں میں "اُلْحَدُمُدُ لِللّٰہ وَبّ الْمُعْلَمْ مِينَ ، الرَّحْمُن الرَّحِبُم ، مِنْكِ يَوْم الدِّيْنِ" يَوَقِّى آيت مِن الله تبارك وتعالى نے بندہ کو کھایا ہے کہ وہ اللہ تبارک وتعالیٰ سے بیعرض کرے کہ "ایساك نسعید و ایاك نستعین "یااللہ ہم آب ہی کی عبادت کرتے ہیں اورآب ہی سے مدد ما تگتے ہیں۔ الله سيصراطمتنقيم مانكئ يجرياني ين آيت" اهدن الصراط المستقيم" كا ندر الله تعالى في عمایا ہے کہ ہرمسلمان کواللہ تعالیٰ ہےاس طرح دعا مانگنی جا ہے کہ یا اللہ جمیں صراط متنقیم تک پنجاد ہے، ہارا باتھ پکڑ کرصراطمتقیم تک لے جائے، بدوعا سکھا کراللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کواس بات کی تلقین فرمائی ہے کہتم زندگی کے ہم رحلہ میں اللہ تبارک وتعالیٰ ہے رجو یکرنے کی عادت ڈالو، ای ہے مانگوصراط متقیم ایک ایسی چیز ہے جس ہے انسان کو دنیا وآخرت کے ہرمقصد کیلیے ضرورت ے ، جب بھی حمہیں کوئی کٹکش پیدا ہو ، یا جب بھی تمہارے سامنے دورائے آئیں ، توجمين يكاركركهو: اهدن الصراط المستقبم . يا الله مجصص اطستقيم كي توفيق عظا فریا، بداللہ تبارک وتعالیٰ نے ہمیں اور آپ کوسکھایا ہے اور جیسا کہ میں نے پچھلے جعه میں عرض کیا تھا کہ صراط متنقم کی ہر چیز میں ضرورت ہے کہ آ دمی کو دنیا کے

کاموں میں بھی اورآ خرت کے کاموں میں بھی سید ھےراہتے کی ضرورت ہے۔ مٹڑھی ما نگ کے لئے تعویذ مجھے یاد آیا کہ حضرت مولا نا رشیداحمہ صاحب گنگوہی رحمہ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے تھے ، ایک عورت ان کے یاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ حضرت میرامئلہ ہیہ ہے کہ جب میں ہر کے بال بناتی ہوں،تو میری مانگ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، سیدهی نہیں ہوتی ، بہت کوشش کی کہ سیدهی مانگ نکل جائے ، کین سیدهی ما نگ نہیں نکلتی، ٹیڑھی ہوجاتی ہے، بچھے ایبا تعویذ دید بچئے ،جس ہے ما نگ میری سیدھی ہوجایا کرے، بہت می خواتین کے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ و نیا کے ہر کام کا تعویذ الگ ہوتا ہے،اور ہر کام کیلئے وہ تعویذ کی فکر میں رہتی ہیں،اس اللہ کی

کام کا تعویذ الگ ہوتا ہے، اور ہرکام کیلئے وہ تعویذ کی فکر میں رہتی ہیں، اس اللہ کی بندی کے دل میں بیدخیال آگیا کہ میری مانگ میڑھی گئی ہے، اور سیدھی نمیں ہوتی، حضرت سے درخواست کی کہ آپ میرے لئے کوئی تعویذ الیاناد بیٹین محضرت نے کہا کہ بیٹی مانگ سیدگی کرنے کا کوئی تعویذ میرے علم میں تو ہمٹیں کہ کوئی تعویذ الیا ہوتا ہوجس ہے مانگ سیدھی ہوجائے، مگر وہ چیچے پڑگئی، ٹیین کمیس، آپ تق بندگ آ دی ہیں کوئی الیا تعویذ کا لئے جس سے میرا مسئلہ طل ہوجائے، اور میری

پر رہے ہوں ہوں ہے منظرت گنگونی رحمہ اللہ علیے فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ سیدا قوم کے اس کہ میں نے سوچا کہ سیدا تو اس کے بھی ہوئی ہے، اورائے پر بیٹانی بھی ہے، تو ہمرے بھی تو بھیر سے بھی تو بھی ہیں۔ آیا ٹیمیں، میں نے ایک پر پر کا پر کر اس شریف کی آیت، احد نا الصراط المستقبم کھی دی، اور کہا کرتم اس کو سر پر رگا لیا کرو، الشریک کرتا ایسا ہوا کہ ای سے بانگ سریدگی

آج کے دور میں ہم کس طرح عمل کریں؟

و کیچیے! آرج ہم سب لوگوں کو بیدنیال رہتا ہے کہ ہم ایک ایے دور شن پیدا ہوئے ہیں ،جس میں چاروں طرف ٹس و فجو رکا ہاز ارگرم ہے، آدی یا ہر فکتا ہے تو نگاہوں کو پنا دہیں ملتی ، حالات خراب ہیں ،دین پر اگر کوئی چانا ہمی چاہے تو قدم قدم پر رکاوٹیس ہیں ،آج معاشر دالیا ہیں گیا ہے کہ اگر کوئی شخص امانت اور دیانت کے ساتھ کا م کرنا چاہے تو عام طورے اس کے رائے میں ہوے روڑے اٹکا کے

ہاتے ہیں، بری رکاوٹیس پیدا ہوتی ہیں، جو تجارت کررہے ہیں تو تجارت کرنے والوں سے پوچوکدا گرکئ سچائی کے ساتھ امانت داری کے ساتھ دیات داری کے ساتھ تجارت کرنا جائے تو رکاوٹیس ہیں، اور قدم قدم پر لوگ ترام کاری کیلئے مشہ

کھول کر بیٹھے ہیں ،رشوت کا بازارگرم ہے ، دھوکے کا بازارگرم ہے ،جھوٹ کا بازار گرم ہے، پیٹنیس کتنے تا جرحفرات میرہ یاس آتے ہیں کداگر ہم سیج صحیح لکھ دیا کریں کہ کتنے میں ہم نے مال متگوایا ہے،اس کا بل سچے بنوالیں تو ہم تجارت کرنہیں سکتے ،اس لئے ہمیں جھوٹے بل بنوانے پڑتے ہیں ،غرض پیہے کہ ہرطرف گنا ہوں کی آگ بھڑ کی ہوئی ہے تو آ دی یہ سوچتا ہے اور مبھی مجمل حارہے بھی دل میں اور ب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہا ہے دور میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم کیا کر س؟ کیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رائے پرچلیں؟ اوراس ماحول کی خرالی کی وجہ سے پھرسو جتے ہیں کہ بیتو اس دور میں حمارے لئے ممکن نہیں رہا کہ ہم دین کے او برقائم رہیں ،اس واسطےلوگ مایوں بوکر بیٹھ جاتے ہیں۔ الله کے در بارسوال وجواب میرے شیخ حضرت عار نی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ چلو میہ جوتم عذر پیش کرر ہے ہو کہ بھی ماحول خراب ہے، قدم فقدم پر رکا وٹیس ہیں بنتی و فجور کا با ژارگرم ہے، ذراتھوڑا ساتصور کر د کہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو، اوراللہ تارک وتعالیٰتم ہے بازیرس کرر ہے ہیں اورتم ہے بیو چھر ہے ہیں کہتم نے دين پر کيون ممل نهيں کيا تھا؟ جھوٹ کيوں اولا تھا؟ نيبت کيوں کي تھي؟ وهو که کيوں د یا تھا؟ لوگوں کوفریب کیوں دیا تھا؟ آنکھوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی؟ کا نوں کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ زبان کی حفاظت کیوں نہیں کی تھی ؟ تو تم اس کے جواب میں بہ کہتے ہو یا اللہ میں کیا کرتا؟ آپ نے بیدائی ایسے زمانے میں کیا تھا

جہاں چاروں طرف فسق و فجو رکی دھو کے بازی کی ، رشوت کی آگ سنگ ردی تھی، میں کیا کرتا ؟ اگر آپ نے بھے سحابہ کرام کے زمانے میں پیدا کیا ہوتا تو میں جمی نیک میں جاتا ،کیلن آپ نے ایسے دور میں پیدا کیا جہاں چاروں طرف بدو میں کا بازارگرم تھا، میں بھی اس ما حول ہے متاثر ہوگیا، میں کیا کرتا؟ میں کمزور اور مجبور انسان ہوں، میں مفلوب ہوگیا۔

ہم سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ اس کے جواب میں اگر اللہ تارک وتعالیٰ یہ پوچیس ، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دین پر چلنے میں رکا وٹیں آر ہیںتھیں ، اورمشکلات آ رہیتھیں تو مجھ سے رجوع کیوں نہیں کیا؟ مجھ ہے مانگتے کہ یا اللہ! بیدوشواری ہورہی ہے، آپ کے حکم یرعمل کرنے میں آ پ جھے ہے یہ دشواری دور کر دیجیجے 'تم نے مجھ ہے ما نگا ہوتا ، اور كهاجوتا" اياك نعيد و اياك تستعين اهدمًا الصراط المستقيم" مجمح عا نُكاجوتا، مارا قرآن مجراہوا ہے اس بات ہے، الله اللّٰه عَلى كُلّ ضَيْبِي قَدِيْر، بِشَك الله تعالیٰ مرچز برفقدرت رکھنے والا ہے۔اوریں نے کہاتھا کہ اُدُعُونِی اَسْمَحِبُ لَكُم ، مجھے يكاروش تمهاري يكارسنوں گا ، تو مجھے تم نے بيسارا حال كيوں وَكُرنبيں کیااور کیون نہیں یو چھا؟ میں اس پر کیے مُل کروں؟ اپنی رحمت سے میراراستہ ٹھیک کر دیجتے ، اب بتاؤ اس کا کیا جواب ہوگا ؟ اللہ تبارک وتعالیٰ ہی ہے کہا ہوتا کہ یا الله میں آپ کا بندہ ہوں ، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں ، اور آپ ہی ہے مدو ما نگرا ہوں ، میں مجبور ہور ہا ہوں ، میرے حالات خراب ہورہے ہیں ، آپ اپنی رحمت

ے مجھے بچا لیجئے ،آپ میرے رائے کی رکاوٹیس دور کردیجے ، بلکہ ہمارے شخ تو یوں فریایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہے ہندہ بن کریا تیں کیا کرو، یا اللہ! یا ہیر کا دلیمس دور کر دیجئے ، ورنہ مجھ سے مؤاخذہ نہیں فریائے گا، مجھ سے گرفت ندفر مائے گا، ر کا دے دور کردیجئے ، تو اگر کوئی بندہ بیکر تار ہے تو کوئی شینٹیں ہے کہ یا تو رکا دمیم وور ہوجا کیں گی، یا پھر اللہ تبارک وتعالیٰ اسکومعذ ورقر ار دیدیئیے، تو اس واسطے سہ سکھایا ہے سور و فاتحہ میں کہ جہاں بھی تنہیں دشواری پیش آئے تو ہمیں ایکارو۔ حضرت یونس علیه السلام نے کس طرح رجوع کیا؟ ر کیھو! حصرت بونس علیه الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے سلمان كومعلوم ب كه حضرت يونس عليه الصلاق السلام كوسه زيائش پيش آ في تقي کہ ایک مچھل نے ان کونگل لیاتھا ،اور مچھل کے پیٹ ٹیں چلے گئے ،اب انداز ہ سیجئے کہ ایک جیتا جا گیا انسان مچھل کے پیٹ میں جلا گیا اور مچھلی کے پیٹ میں جو کچھ پریشانی ہے وہ تو ہوگی، پھراند هیرا، ماحول میں تاریکی، گھٹا ٹوپ اندھیرا تو قرآن لريم فرما تا ب: فَنَادى فِي الظُّلُمَاتِ اَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَاتَكَ إِنِّي كُنتُ يرَ السَّلْمُ لِيمِينِ. إن اندهيرول مين حضرت يونس عليه الصلوّة السلام ني جميس يكارا، اے اللہ! آپ کے سواکوئی معبود نیس ہے، آپ یاک ہیں ہرعیب ہے، اور میں نے ہی اپنی جان برظلم کیا تھا۔اس کی سز امیں بھگت رہا ہوں، اور زبان سے تو اپنی تعلق کا اورایے ظلم کااعتراف فرمایا اور لکارا کہ آپ معبود ہیں، آپ کے سواکو کی نہیں ہے، اگر میں مچھل کے پیٹ میں گیا ہوں تو بھی آپ کی مشیت سے گیا ہوں ،اور نکلوں گا تو

بھی آپ کی مثیت ہے ہی نگلوں گا ،اب بتاؤا گرانسان بڑی مچھلی کے پیپ میں جلا جائے ، کوئی ہے جواس کو بچا سکے ، کوئی صورت باہر آنے کی نہیں تھی ، کوئی اگر مدر کرنا بھی حاہتا کہ ان کی مدد کرے تو مدد کرنے کی قدرت نہیں تھی،حفزت یونس علیہ الصلوة والسلام نے يكار الله تعالى كواوركها: لا المه الا انت سيحانك إني كنت من الظالمين. اورالله تعالى فرما إكن فَاسُنَحَبُنَا لَهُ وَ نَجَّيْنَةُ مِنَ الْغَمِّ. بم في ان کی بکارنی بلعض روایتوں ہے معلوم ہو تا ہے کہ تبین دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، یکارتے رہےاللہ تعالیٰ ہے مایوس نہیں ہوئے ، ہمت نہیں ہاری ،اللہ تإرک و تعالیٰ کی ذات ہےامیدوابستہ رکھی ، ظاہر ہے کہ ایکار ناپہلے ہی شروع کردیا ہوگااس حالت میں لیکن مدد آئی کچھ دیرے بعد قر آن کریم کہتا ہے کہ ہم نے مجھلی کو تھم دیا کہ نگل دوایک کنارے پر:فَینَے جُہٰنَا مِنَ الْغَیہ ہِم نے ان کومچھلی کے بیٹ کی گھٹن ہے نجات عطا فر ما کی جوان کو مچھل کے پیٹ میں گفٹن لاحق ہو گئ تھی ،ان سےان کونجات عطافر مائی۔

### اسی طرح مؤمنین کو بمحات دیتے ہیں

قرآن کریم نے اس کے بعد فرمایا ہو تحقابات نشیعی المقومینیان ، اورای طرح ہم مومول کوتبات دیتے ہیں ، یہ کیا فرمادیا ؟ کدای طرح موموں کوتبات دیتے ہیں؟ کیااس کا مطلب سیسے کہ ہرموس اسطرح چھل کے پیٹے میں جائے گا، اوراس کوتبات دیں گے ، بلکساس کا مطلب سیسے کہ جب بھی تم تاریکیوں میں گھر جادً ، جاروں طرف سے تم پراند جرا مساط ہوجائے ، اور ہرطرف سے تمہیں مالیوی ہونے گئے تو ہمیں اس وقت پکار دو ہم تہیں نجات دیں گے، ہم تہیں نجات کے رامتے پر لے جا کیں گے۔ مالیوس مت ہموجا ک

میرے بمائیوااس آیت نے بھی بی و بردیا، اور "اھد نسا المصراط المستقیم" نے بھی کہ میرے بندوا گھیراؤٹیں، پریشان ندہو، مائیں ندہو، کہ حالات کی خرابی سے مائیں ہوکر پیٹھ جاؤ ، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر پیٹھ جاؤ ، اور جھو کوئی داست مجیس رہا، ایسانمیں ، اللہ تعالی راستہ پیرا کرنے والے ہیں ، اور وہ راستہ یہ ہم کہ جھے پکارو، ایساك ندید و ایاك نستعین ، اهدنا الصراط المستقیم ، جمیل پکارو، ہم ہے ماگو۔

> چالیس روز تک بیده عاکرو سه

دن بعداس کو دروازے کھلتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ تعالیٰ سے فضل وکرم ہے ال کو تو فیق ہوگی، اس کی زندگی میں انتلاب آئے گا، خوشگوار انتقاب،اطمینان کا انتقاب انشاءاللہ آئے گا، کین کر کے تو دیکھو!

. د نیا کی فکرات میں مدہوش ہیں

ر پی س ورت سال ماروس بین است میدارس بین است میدارس بین سال در است میں میراس بین است میں است کے کرشام است کی سوج بیار اور دوڑ دحوب کا تورید دنیا بی دنیا بی دنیا بی دونیا بی دنیا بی مولی ہے کہ کس طرح جمار استان المجان المواج و جائے ، کس طرح جمار استان المجان الم

روزانہاللہ تعالیٰ ہے دعاہی کرلیا کرو

قر آن کہتا ہے کہ خدا کے لیے ذرا موچو، اور پچوٹنگ بھی کام کرلوہ اس ش کوئی کمبی چوڑ میں بیت بھی ٹیس کر ٹی پڑتی ، وہ سیکسروزاللہ جارک وقعالی کیا بارگاہ میں گڑگڑ اکر چند منٹ دعا کیا کرو پھر دیجھوکیا اوتا ہے، داستہ س طرح کھلتے ہیں، میں

نے اپنی آنکھوں ہے نظارہ کیا ہے ،خووتج بہ کیا ہے ، کیے کیے لوگ جوآ کرشگایت كرتے تھے كہ مارے اور دروازے بندين، رحمت كے دروازے بندين، الصاف کے دروازے بند ہیں ،اور دین کے اوپر چلنے کے دروازے بند ہیں ،اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالاءان کوراستہ بتایا،انہوں نے عمل کیا،اوراللہ تعالیٰ نے ان کیلئے وروازے کھول دیے ، تھوڑی می قربانی دینی بڑی ، لیکن قربانی دیے کے بعد اللہ بنارک وتعالیٰ نے ان کے لئے اپنے دروازے کھول ویے،اور مملے ہے زیاوہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوشحالی عطا فرمائی،انہوں نے اپنی آنکھوں ے و کھ لیا۔ دھیان ہے بدالفاظ پڑھو جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور یہ الفاظ پڑھتے ہیں نابِّساک نَـعُبُدُ وَ ماكَ نَسْتَعِيسُ، إهْدِنَا الصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ . ورادهيان كرك يره عاكرين كريم واقعی اللہ تبارک وتعالٰی ہے یا تگ رہے ہیں ، واقعی ہدایت ما تگ رہے ہیں ، واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے سیدھارات ما تگ رہے ہیں ، بیدوھیان کر کے پڑھیں ،الگ پیٹے کر تنھائی میں بیٹے کر کیسوئی کے ساتھ اللہ تبارک وتعالیٰ سے مانکیس ،اور روز کا معمول بنالیس، پھر دیمیمیں اللہ تیارک وتعالیٰ کس طرح ورواز ے کھولتے ہیں،اللہ تعالیٰ کی قدرت اتن وسیج ہے کہ بیشیطانی اور طاغوتی چکر جود نیا مجرمیں چل رہے میں، کیااللہ تعالیٰ ان کودور کرنے میں قدرت نہیں رکھتا؟ کیاان کا بندہ اگر مائے گا ہ وہ راہتے کوکھولیں گےنہیں اینے بندے کیلئے ؟اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی فرمادیا *ک*ہ

رب العالمين بم بين ،رخمن بم بين ،رحيم بم بين ، ما لك يوم الدين بم بين ، بيرسب کچھ ہم میں، پھر بھی تم کہیں اور جارے ہو،البذا ایکاروتو ہمیں یکارو،اور ہم ہے ماگو، سارےمسائل ہارےسامنے پیش کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور راستہ کھولیں گے،

و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين

الله تبارک وتعالیٰ اینے فضل وکرم ہے اور اپنی رحمت ہے عمل کرنے کی تو فیق عطا

فر مائے۔آمین

بيرسورة الفاتحه (١٣) شخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمر تقی عثا ن اسلامک

مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراجی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ

حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ

حَمَّا بَارَكُتَ عَلَى ابْدَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيدٌ

### يسم الثدالرخمن الرحيم

## صراطمتقيم حاصل كرنے كاطريقه

#### تغييرسورة الفاتحه (١٣)

المحمد ليلة تحمده وتستينة وتستغفره وتؤمن به وتتو كُلُ عليه و تتو كُلُ عليه و تتو كُلُ عليه و تتو كُلُ عليه و الله على مُرو لِالله من مُرو لِالله من مُرو النفيساؤوين سيّاب اعماليا، من مُرو النفيساؤوين الله المحالمة المحمدة المحمدة المحمدة الله المحمدة المحمدة المحمدة الله المحمدة المحم

تمهيد

ملاقات ہوئی ہے،اس سے سیلے سورۂ فاتحہ کا درس چل رہاتھا ،ای سلسلے کو ذہن میں تازه کرنے کیلئے میں ہملے سورہ فاتحہ کا ترجمہ بیش کرتا ہوں، پھراس کے بعداس کی آخری آیت کے بارے میں کھ گزارشات آپ کی ضدمت میں پیش کروں گا۔ سورہُ فاتحہ چونکہ ہر نماز میں اور ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس لئے اس کے معانی اوراس کےمضامین ہم میں ہے برخض کومعلوم ہونے جا ہمیں، تا کہ جب نماز میں سور ہُ فاتحہ پڑھیں تو اس کے مغہوم کی طرف ذہن جائے ،سور ہُ فاتحہ سات آ بحول پر مشمتل ، يهلي آيت: الْحَمُدُ لِلهِ رَبّ الْعَلَمِسُن جَمّا م تعريفيس الله كيلت بين جو يرور وگارے تمام جہانوں کا: اُلرَّحُنْن الرَّحِبُم. وه سب يررحم كرنے والاب بهت زياوه رحم كرنے والا بے ندليكِ يَوم الدِّبْن. جوما لك بروز جزا كاءاس دن كا جس ول سارے انسان اللہ تیارک وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے،اورونیا میں جواعمال کے ہیں ان کا حیاب و کتاب ہوگا، اور اچھے کاموں کا اچھا بدلہ ویا جائے گا، اور برے کا موں کا برا بدلہ دیا جائے گا ، وہ اس دن کا ما لک ہے۔

سب ملکیتیں ختم ہونے والی ہیں مب کی بیار میں نے ہیلے عرض کیا تھا کہ باری تعالی ہر چیز کے مالک تو ہروت

جیدا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ باری نعائی ہر چیز کے مالک قو ہر دفت میں، لیکن ظاہری طور پر انسان کو ملکتیں دے دکھی ہیں، جیسے ہم نے میہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم کپڑ دل کے مالک ہیں، میر کی جیب میں پینے ہیں، پیسوں کا مالک موں، گھر میرائے، گھر کا مالک ہول، کین آخرت میں کوئی مالک فیمیں رہے گا، اس وں کوئی میں چیز کا مالک نمیں موگا، روز جزا کا ایک بی مالک ہے اور وہ الشوتارک و تعالیٰ ہے، بھر مہ بتایا گیا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ ہے مس طرح یا نگاجائے جنانچہ چوتھی آيت شن فرمايا كيا وَإِنَّاكَ مَعُدُدُ وَإِيَّاكَ مَسْتَعِين . احالله بم تيرى بى عبادت كرتي اور تجهوى عدد ما تَكُتّ بن اور كارية بت آتى ين إهدنا المصراط المُسْتَقِيمَ. چونکہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی ہے مدد ما نگلتے ہیں ،تو یا اللہ آپ ہمیں صراطمتنقیم کی لینی سیدھے راہتے کی ہدایت عطا فرمایے ، پھرآ گے صراط متقم كاتفسل ب كرصراطمتقم كياب؟ فرمايا: صِراط الَّذِينَ أَنْعَمُت عَلَيْهِمُ.

اے اللہ ان لوگوں کے رائے کی ہدایت عطا فرمائے جن پر آپ نے انعام فرمایا :غَيْسِرِ الْسَغْضُورُ بِ عَلَيْهِمُ. ان لوگوں كارات نہيں جن يرآپ كاغضب نازل ہوانؤ لَا الْسَفَّالَيْنِ . اور ندان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے ۔ آپ ہے ہم ان لوگوں کاراستہ مانگتے ہیں جن برآپ نے انعام فر مایا۔ یہ ہے سورۂ فاتحہ کا تر جمہ۔ان میں ہے جارا تیوں کا بیان پچھلے جمعوں میں عرض کر چکا ہوں ،اب یا نچو میں آیت کا بیان ب إهدينًا الصِراط المستقيم اعالله آب مس صراط متقم كي بدايت

صراط متقیم کی ہرجگہ ضرورت ہے

بیہاللّٰہ تبارک وتعالیٰ نے دعا سکھا کی ہے ، نەصرف بیہ کہ سکھائی ، بلکہ لا زم کر وی ہے، ہرنماز میں اورنماز کی ہر رکعت میں ہم ہے بید دعامتگوا کی جاتی ہے کہ یا اللہ

عطافر مادیجئے۔

ہمیں صراط متققم کی ہدایت عطافر ماء اس دعا میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلا ئیاں جمع ہوگئی ہیں، کیونکہ صراط متقم کے ہم ہرجگہ بچتاج ہیں، ہم جوکا م بھی کرنے جارہے

ا ہیں اور جومقصد بھی حاصل کرنا ہو، اس میں ہمیں سیدھا راستہ بتا و پیجئے ، ایباسیدھا راستہ جوہمیں مقصد تک پہنچا وے، اگرایج چے والا راستہ ہو، یا میڑ ھاراستہ ہو، یا تو وہ ہمیں منول تک پہنچائے گانہیں، یا ہنچائے گا تو شقت کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ پہنچائے گا،اس لئے ہمیں ہرکام میں صراط متنقیم کی ضرورت ہے۔ علاج ميں صراط متنقيم كي ضرورت فرض کرو بیار ہوگئے، علاج کرنا ہے، تو علاج کے لئے بھی صراط متنقیم کی ضرورت ہے ، کہ بھئی صحیح معالج ذُبن میں آئے ، معالج کو بھی صراطمتنقیم کی ضرورت ہے کہ وہ سمجھے کہ بیاری کیا ہے اور اس بیاری میں کونی ووا فائدہ مند ہوگی، ا روزی کمانے جارہے ہیں تو اس میں صراط متنقم کی ضرورت ہے کہ کونی روزی حلال ہے اور کوئی حرام ہے؟ اور کوئی میرے لئے فائدہ مندے اور کوئی فائدہ مند نہیں ہے، غرض دنیا کا کوئی بھی کام ایسانہیں ہے جس میں صرا طمتنقیم در کار نہ ہو،اس لئے بڑی جامع وعااللہ تبارک وتعالیٰ نے سکھائی ہے۔ ہم او گول کی حالت

ا کی بھی ہوتا ہے ہے کہ ہم لوگ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سے مطلب اور معنی کی طرف دھیان دیے اپنے الک رٹے ہوئے کلمات کی طرح پڑھتے ہیں، جب اللہ اکبر کہر کرنیت با مذمی تو اپیا لگتا ہے کہ جیسے ایک سونچ اون ہوگیا، اور اس سے بعد کیسٹ چلنی شروع ہوگئی، شدیے چہ کہ کیا پڑھا کہ دو سے ہیں، اور شد پہنچ کے کہ اس سے معنی اور مشہوم کیا ہیں؟ ہتچے ہے کہ اس وعاکا جو فائدہ حاصل ہونا جا سے تفاء و حاصل ٹیس ہوتا۔ ہرآیت کے بعداللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب

حضورا لندس بن کریم سرورده عالم صلی الله علیه وملم کا ایک عجیب ارشاد ہے کہ ور زور معرب سرور اللہ میں اللہ علیہ وسائلہ کا ایک عجیب ارشاد ہے کہ

جب بنده فمازش مورهٔ قاتمتے پر هتاہے، اور بد کہتاہے: اُلّحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ . کمه تمام آخریفیں اللہ کی ہیں جورب العالمین میں ، تو ہاری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ: ﴿ حَدَمُدُنِهُ عَدِيدُ بُدُ ﴾

میرے بندے نے میری تعریف کیا ، گھرجب ہم کہتے ہیں ناکسٹ کے نسن الرَّجِئِم. اللَّهِ تعالَى فرماتے ہیں کہ:

ناق فرمائے ہیں لہ: ﴿ اللّٰہ عَلَى عَبُدِى ﴾

میرے بندے نے میری ثناء کی ، چرجب بندہ کہتا ہے ، ندلیك بؤم الدّین تو اری تعالیٰ کیتے ہیں کہ:

﴿ مَحَدِّنِيُ عَبُدِيُ ﴾

میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ، پھر جب بندہ کہتا ہے نائیا اُڈ تَعَیْدُہُ وَ اِیَّالَدُ مَسَمَّعِینَ ، تَوَارِی تَعَالِمُ فر مات مِیں کہ:

﴿ هَذَا يَنْنِي وَ يَئِنَ عَبُدِي ﴾

اس نے ایسا جمار کہا ہے، کہا وحاصر الورا وحال کا ، کیا محنی ؟ کہد: ایسا نے نَدَبُد. کہر ہا ہے کہ یا اللہ ہم تیری عمادت کرتے ہیں، تو یہ بات اللہ کے لئے ہے، اور جب بندہ کہتا ہے کہ ذو آبناکہ نَسَنَوَیْن. ہم آپ بی سے مدوما تکتے ہیں، تو پیدو جو ما نگ رہے ہیں، بیا ہے لئے ما تگ رہے ہیں، فرماتے ہیں کر بیرا بندہ جو با نگے گا میں اس کو دول گا، جب بندہ کہتا ہے: إِلَمْ بِدِنَّ الْصِّرَاطُ الْمُسْتَغَيِّم تَوْباری تعالَّیٰ وعده فرما ليتے ہيں کہتم جو ما نگ رہے ہو دہ دیں گے، صراط مشتقم دینے کا وعدہ فرمالیتے ہیں ، ہوتا کیا ہے کہ ہم بے دھیانی ہے ایک سانس میں پڑھتے ہوئے چلے گئے، آپ نے اللہ تارک وتعالی کا جواب دینے اور نہ جواب کا وقفد رہا، جب تہار کی ہے جالت ہے تو اللہ تعالی کو جواب دینے کی کیاضرورت ہے۔

ایک بزرگ کا دا قعہ

حضرت شیخ ابن ا کبرعلامه ابن عربی رحمة الله علیه بڑے درجے کے اولیاء اللّٰہ میں ہے ہیں، اور بڑے صوفیا کرام میں ہے ہیں، وہ پیفر ہاتے ہیں کہ میں جب نمازيين سورةً فاتحديرُ هتا بول ، اور: ألْتَحَسُدُ لِللَّهِ وَبِ الْعَلَمِينُ . كهمّا بول أواس وقت تک آ گے بڑھتا ہی نہیں جب تک اللہ جل جلالہ کا جواب من نہاوں ، ایسے بھی اللہ کے بندے میں کہ ان کو اللہ تیارک وتعالیٰ کی ذات پراییا بھروسہ ہے کہ وہ کہتے میں کہ میں آ گے برحوں گا ہی نہیں، جب تک آپ کا جواب نہیں س اوں گا، پھر کہتا ہوں:اَلسَّرِّ حَسنن السَّرِحِيْم. پُھرجواب منتنا ہوں، پھرآ گے بڑھتنا ہوں،اس لئے سورة فاتحہ کا ادب بیہ ہے، کہ آ دی ہرآیت پر تشہرے، پھرآ گے پڑھے، جب وصیان کے ماتھ بڑھے گانافدینا الصِرَاط الْمُسْتَقِيم . كركس سے ماتگ رہے ہو، زبان سے ہی نہیں، بلکہ دل ہے ماتگو، یا اللہ ہمیں صراط متنقیم جا ہے، جب دل ہے ماتگو گے تو الله تعالی ضرور دیدس کے، کیونکہ الله تعالی خو دفر ماتے ہیں کہ:

وَ إِذَا سَئَلَكَ عِبَادِيُ عَنِينَ فَإِنِّي فَرِيُبٌ، أُحِيبُ دَعُوَّ الدًّا ع

(البقرة:١٨٦)

ترجمہ: میرابندہ یو پچھے کہ میں کہاں ہوں ، میں تو قریب ہی ہوں ، پکارنے والے کی پکارسنتا ہوں، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب آ دی اس طرح سورہ فاتحہ

بر ہے گا تو انشاء اللہ تم انشاء اللہ صراط متنقم کی مدایت ضرور ملے گی ، کوئی وجہنہیں ، باری تعالی سی وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتے ، ما تکنے والا جا ہے، ما تکنے کی صحح

> معنی میں خواہش ہو، ایک جگہ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ: انُلُزِمُكُمُوهَا وَآنَتُمُ لَهَا كُرِهُوُن

ترجمہ: کیا ہم زبروتی ہدایت وے دیں ، اور جب تمہیں ہدایت ما تکنے کی طلب بھی نہ ہو یتہیں ہدایت پسندنہیں، میرے بھائیو! ہم جب کھڑے ہو کراللہ تعالى كى بارگاه يس اور إله يدنا البقيراط المُسْتَقِيم كمين ،توبور دهيان سے

مانکیں، اللہ تعالٰی کے سامنے بھکاری بن کرکہ یا اللہ ہم بھکاری بن کرآ کیں ہیں ، ہمیں صراط متقیم کی بھیک جا ہے،اپے فضل وکرم ہے دید بجئے۔

سراطمتنقيم حاصل كرنے كاطريقه

و ومرائکتہ میں نے بیءعرض کرنا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں مہ تھم دیا کہ صراط متنقیم ہانگو، وہاں صراط متنقیم حاصل کرنے کا طریقہ بھی ہتایا، وہ آگلی آيت ب : صِراطَ الَّذِينَ آنْ عَمُّتَ عَلَيْهِم. الاَلله الله الوكول كاراسته مِن طابتا بوں ، جن پر آپ کے انعابات نازل ہوئے ،وہ کون ہیں؟ میسورۂ النساء میں اللہ

باك في ان كاذ كركما:

اذًا دَعَان

فَالُولْمِكَ مَعَ الَّذِينَ أَتَعَمَ اللَّهَ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّيْسِينَ وَالْصِّدِيَفِينُ وَ

(الساّدة)

(الساّدة)

(عليه كان المحبُنُ عليهُ مِن الكَّمَةُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّيْسِينَ وَالصَّالِحِينُ وَالسَّادة)

جن پرانڈ کا انعام :واان میں ہے ایک تو حضرت انبیاء کیلیم الصلاق السلام بیں ، دوسرے صدیقین ،صدیقین انبیاء کرام کے وہ بیرد کا راور دو بتبعین میں جنہوں نالہ ی سالڈ ک اتر ہے : ان ساطے کم ک احد جنہ یہ وقت کی صف

تیں ، دومرے صدیتیں ، صدیتیں امیا امراء ہے۔ نے پوری چانی کے ساتھ اپنے ظاہر و ہاطن کو ٹھیک کیا ، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عند وہ میں جن پر اللہ کا افعا م ہوا، تیمرے شہراء ، شہداء وہ میں جنہوں نے رمیں ، فعہ منہ عظ ہوں سے سے کہارتیں کی جہتے ہے۔ کھیں اوافقار ا

الله تعلی حقروہ بین من پر سدہ اس اور عمر سے جدت بین رسال ہے۔ اپنی جا نیں اللہ جل شانہ کے دین کیلئے قربان کیس، چوتنے صالحین وصالوگی ہیں جس کواللہ قبائل نے نیکل کی تو نیش عطافر مائی اس آیت سے سمجھانا میں تصور ہے کہ مگر صار مستقم ما حد صداحہ اللہ جاتا کی مقابلہ سے انگر بھی رسے ہوتے حراط مستقم

ہیں جن کوانڈ تعالی نے میلی کی تو تین عطافر مالی واس آیت ہے بھی نا یہ مصووب کہا اگر صراط مشتم جا ہے وو اور الند تبارک و تعالیٰ ہے ما نگ بھی رہے ، وتو صراط متنتم حمیس ان حضرات کی حمومت میں ملے گی تو ان حضرات کے طریقے میں ملے گی ، بھر دیکھو! وفیل چلیم الصلوق السام کا طریقہ کیا تھا ؟ا ہے افتیار کرو ، ید دیکھو! صدیقین کا

ندن الناسم است است من سبت من المواقع المراقب من المراسب من سب من المستوان المواقع الم

صافعین اور ٹیک او کوں کا طریقہ کیا تھا؟ اے اختیار کروہ عنبیہ آس بات پر فر مادی کہ ا صراط مستقیم صرف کتاب پڑھنے نے نیس آ جائے گا ، کہ تم نے مطالہ کر لیا ، اور پیتا چھل گیا کہ مراط مستقیم کیا : وہ اے نیمیں ، بلکداس کیلئے اپنی محبت درست کر وہ اپنا افتحا میشمانا ، اپنا چیزنا ، اپنی ما ہا تا تھی ایسے لوگوں سے رتھ ، جن پر اند نے اپنا افتحام فرمایا ، چھڑھیمیں و تی بچھ میں آئے گا ، بجرتم شد ، تی پر چیئے ، جز بر چیزا ، وگا۔

ا یک برڈی غلط جھی کا از الہ یہاں ایک بہت بری طاقعی کا زاانہ مادیا، جوآج تھی بہت ہے لوگوں

کے دلوں میں پیدا ہور ہاہے ، وہ برکہ اللہ تعالی کی کتاب قرآن مجید ہمارے لئے کافی ہے ،ہمیں کسی انسان کی طرف د کیھنے کی ضرورت نہیں ، ہمارے یاس کتاب قرآن مجد موجودے،اس کے ترجے جھیے ہوئے موجود میں،ترجمول کے ذریعے قرآن کریم بڑھیں گے ،اوراس کے ذریعے جومطلب مجھ میں آئے گا اس پرتمل کریں گے ہمیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ نیک لوگ کیا کررہے جیں ،اور کس طرح مُل کی تلقین کررہے ہیں، قر آن کریم فرما تا ہے کہ یہ بات نہیں ہے،اگرچہ یودا قر آن ہی صراط متقیم ہے، کیکن اس صراط متقیم کو سیجھنے کیلئے ضروری ہے کہ ان لوگوں کاراستہ دیکھو، جن پراللہ نے اپناانعام کیا، وہ بتا کیں گے تنہیں کہ اللہ کی تازل کی ہوئی کتاب کا مطلب کیا ہے،اوراس برنس طرح عمل کریں گے،اللہ تبارک وتعالی نے ابتداء ہی ہے بیسلسلہ جاری رکھا ہے۔

دوچزیں ساتھ ساتھ اتاریں

دو چیزیں ساتھ ساتھ اتاری ہیں،ایک تواللہ نے کتاب اتاری،تورات آئی ، انجیل آئی ، زپور آئی ، اور آخر میں قر آن مجید آیا ، ووسرے پیغیبر بھیجے اللہ تبارک د تعالیٰ نے ، کوئی کتاب بغیر قیفبر کے نہیں آئی ، کیوں ؟ اس لئے تا کہ پنیبریہ بتائے کہ اس کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اور اس پڑمل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اور لوگوں سے کہا جا تا ہے کہتم اس پیفیر کی اتباع کر د، پیفیر کے چیچیے چلو ، پیفیر کی ذات یرایمان لا وَ،اوراس کےطریقے برٹمل پیرا ہوں، دو چیزیں ساتھ ساتھ چکتی ہیں ، کتاب الله اور رجال الله ، الله کی کتاب اور الله کے رجال ، ووٹوں کے امتزاج ہے رین کی سیح سمجھ بیدا ہوتی ہے، گر اہی جو پھیلی ہے ، وہ اس طرح پھیلی ہے ، کہ پچھ

اوگوں نے کتاب کوتو کیاڈلیا ، اور اللہ نے برچنیر بیسیج سے ، اور پیغیروں کے ذریعے
ہدایت کا اور محبت کا جو سامان ویا تھا اس سے قطع نظر کرلی ، ہم بس اللہ کی کتاب
پڑھیں گے ، ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے ، ہمیں ممولوں کی کیا ضرورت
ہے ، العیافہ بااللہ العظیم ، اور آگر مونے کی ضرورت شہوتی تو پیغیروں کو بیسیح
کی ضرورت کیا تھی ، مکہ کے کافر کہتے ہتے قرآن ہمارے اوپر براہ راست کیول
ماز ل نہیں ہوا کرتی ، جب سیک معلم وسر بی اس کتاب کا موجود شہو، بیدانسان کی
نظر شرت ہے ، دنیا کا کوئی مجی علم و فرن آ دی صرف کتاب کے مطالعہ سے حاصل نہیں
نظر سے ، دنیا کا کوئی مجی علم و فرن آ دی صرف کتاب کے مطالعہ سے حاصل نہیں
کرکہا ، جب تک اس کا مربی موجود شہو، بیدانسان کی
کرسکا ، جب تک اس کا مربی موجود شہو، بیدانسان کی

كتاب پڑھ كرڈ اكٹرنہيں بن سكتے

کوئی میڈیکل سائنس کی تئی پڑھ لے، اور پڑھ کرعلاج شروع کر کرا جا کہ کہ وہ کر ملاح شروع کردے تو و قبر ستان ہی آباد کر ہے گا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کھا نا پکانے کی کما بیں گھی ہوئی ہیں، اس میں لکھا ہے کہ بریانی ایسے بنتی ہے، تو رمدا ہے بنتا ہے، کہاب ایسے بنتے ہیں، تو کمآب سامنے رکھ کر بناؤ تو مدقو خدا جائے کیا ملخو یہ تیار ہوجائے گا، جب تلک کی باہر باور پی نے تمہیں کھا نا پکا نا شکھا یا ہو، کھن کماب و کھی کر پکاؤ گے، تو کمی اجھا نیس کھا تے۔

الله کی کتاب کے لئے رسول کی ہدایت

اللہ کی کتاب جو ہدایت کا بہت بڑا سامان ہے، لیکن اس کتا پر عمل کر کے زندگی کیے گز اری جائے ، بیرسول الله سلی الله علیہ وسلم کی ہدایت اور حالات زندگ

جب تک نہ بیکھے، اس وقت تک انسان اس کتاب کو بمجھ نہیں سکتا، اسطرح جسے کتار الله پرایمان ضروری ہے،اللہ کے رجال پربھی ایمان ضروری ہے،تو قر آن کریم ہے کہتا ہے کہ اگر صراط<sup>م تنق</sup>یم <u>جا</u>ہتے ہوتو ان لوگوں کا راستہ اختیار کر دجن پراللہ نے اپنا انعام فرمایا،اس سے سمجھ میں آئے گا کہ صراط متنقیم کیا چیز ہے،اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو ، اچھے لوگوں ہے تعلق رکھو، بچر دیکھواللہ تعالیٰ کیسے تم میں اچھائیاں منتقل فرمات بين غَيْر المَغُضُوب عَلَيْهِمُ وَلَاالصَّالَيْن . ان لوكول كاراستنبيل جن بر اللہ نے غضب کیا، اور جو گمراہ ہوئے ، لینی اچھی صحبت اختیار کرنے کی تا کید بھی فرما دی ، اور بری صحبت ہے احتر از کی تا کید بھی فر مائی ،کہیں ایسانہ ہو کہتم ان لوگوں کے پیچیے چل پڑوجن پراللہ کا غضب نازل ہوا ہے، اور جو گمراہی کے رائے پر بڑے ہوئے ہیں، تواس مورت میں اللہ تعالیٰ نے ریفر مایا کہ صراط متنقیم کو حاصل کرنے کا راستہ ہیہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا راستہ اختیار کرو، اور انکی محبت اختیار کرو، الله تبارك وتعالى این نصل و کرم ہے اورا بنی رحت کا ملہ ہے ہم سب کوصراط منتقم عطافر مائے ،اوردین کی صحیح سمجھ عطافر ماکر عمل کی توفیق عطافر مائے ، آمین واخردعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين

# خاندانی اختلافات کے اسباب لادر

ام الم

آج کے معاشرے میں شاید ہی کوئی خاندان یا گھرانداییا ہوگا جس کے
افراد کے درمیان کوئی اختلاف اور جھڑا اند ہو، آج ہرخاندان جھڑوں کا
شکارے، جس کی وجہے زندگی عذاب بنی ہوئی ہے، رماحت اور چیس و
سکون پر باد ہو چکا ہے، ہرخاندان اختلافات کارونا رور ہا ہے، لیکن اس
کوان جھڑوں ہے نکلے کا راستہ نظر نیس آتا اس خاندانی اختلافات
کے اسباب کو حضرت مولانا مفتی جھرتی مثنائی صاحب مرتظیم نے ایک
ایک کرکے بیان فرمایا ہے، جو کتابی شکل میں ''خاندائی اختلافات کے
ایب کرکے بیان فرمایا ہے، جو کتابی شکل میں ''خاندائی اختلافات کے
اسباب اوران کامل'' کے نام ہے شاکع ہوئی ہے۔

اس قري اسلاى كتب خاندس طلب فرما كيل .

رعا في قيمت انتهائي مناسب جهما المذلا الشائين محمده مشهود الحق كليالوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20 E-msll: memonip@hoimali.com



مقام خطاب : جائع مجد سيت المكرّم

گلشن ا قبال کراچی

وتت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَّا بَارِ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

### يسم الثدالرحن الرحيم

## سورة الفلق اورسورة الناس كى اہميت

ٱلْسَحَسَمُ لُـ لَلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوَّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَـلَيْهِ، وَ نَعُودُ لَهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورَ الْقُسِنَاوَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعُمَالِنَا، مَنْ بَّهُ دِهِ اللُّهُ فَلا مُنضِلَّ لَهُ وَمَن يُضُلِلُهُ فَلاَهَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُالُ لَاإِلَهُ إِلَّاللُّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَٱشْهَدُانًا سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُ لَانَا مُحَمِّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ نَسْلِيُما كَثِيْرِكَ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطْنِ الرَّحِيُمِ ﴾ بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ قُلُ أعُودُ برَبّ الْفَلَق ، مِنْ شَرّ مَا حَلَق، ومِنْ شَرّ غَاسِق إِذَا وَقَب، وَ مِنُ شَرِّ النَّفَتْتِ فِي الْعُقَدِ، وَ مِنْ شَرَّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قُلُ أَعُودُ برب النَّاس ، مَلِكِ النَّاس ، إلْهِ النَّاس ، مِنْ شَرّ الْـوَسُوّاسِ الْحَنَّاسِ ﴿ الَّـذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنّ الحنَّةِ وَ النَّاسِ.

تتمهيد

بررگان محترم اور براوران عزیزا کچه عرصه بہلے میں نے بیسلد شروع کیا

تھا کہ قرآن کریم کی جوصورتیں ہم نماز وں میں پڑھتے ہیں،اورا کثر مسلمانوں کو یاو بھی ہوتی ہیں، اُن کی کیچے تغییر اور تشریح آپ حفزات کی خدمت میں پیش کی جائے، أس سلسلہ میں سورة فاتحہ کی تفسیر کافی عرصے ہے چکتی رہی،المحمد لللہ بقدر ضرورے اُس کا بیان تکمل ہو گیا تھا، میں کچھوقتی مسائل آئے ،جن پرییان ہوتا رہا، اور اب پھر میں ای سلسلہ کی طرف لوٹ رہا ہوں ، اور اس کے لئے میں نے اس وقت آپ کے سامنے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کی ہے۔ سورة الفلق اور سورة الناس كاشاك نزول بدوسورتين شُلُ أعُودُ برَبَ الفّلَق اور فُلُ أعُودُ برّبَ النّاس بيقرآن كي آخری سورتیں ہیں،اوران کومعو ذخین بھی کہاجا تا ہے،معو فرتین کےمعنی میہ ہیں کہ وہ دوسورتیں جن میں اللّٰہ کی پناہ یا گئی گئی ہے، ان سورتوں کے نازل ہونے کا ایک غاص دا قعہ ہے، جن میں سیسور تیں نازل ہو کی تھیں صحیح احادیث میں اس کی تفصیل یہ آئی ہے کہ جب نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے بیٹیم بنا کر جیجا،آپ نے تیرہ سال مکہ کرمہ میں گزارنے کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو وباں مدینه منوره میں ایک بزی تحداد یبودیوں کی تھی، یبودی می کریم مرورو عالم صلی الله علیه و کلم ہے بواحسدر کھتے تھے،حسدان کواس بات پرتھا کہ میر لوگ حصزت یعقو ب علیه الصلوٰ ق والسلام کی اولا دمیں سے بیچے، اور پچھلے تما **م انبی**اء كرام حضرت يعقوب عليه السلام كي اولا ديس آئے بيں ،حضرت ابراہيم عليه السلام کے دوصاحبز ادے تھے، ایک حضرت اساعیل علیہ السلام، اور ایک حضرت اسحاق عليه السلام، حضرت اسحاق عليه السلام كے بيٹے ہيں، حضرت يعقوب عليه السلام جن

کا دوسرانام اسرائیل بھی ہے، بچھلے جتنے انبیاء کرام آئے ، وہ حضرت یعقوے علیہ السلام کی اولا دمیں آئے ، یعنی ہنوا سرائیل میں آئے ، یہ یمبودی بھی ہنوا سرائیل <u>۔</u> تعلق رکھتے تھے، کیکن اللہ تبارک وتعالی کو یہ منظور ہوا کہ سب ہے آخری نبی اور ب ہے آخری پیغبر جوسب ہے افضل پیغبر بھی ہیں ، یعنی نبی کریم سرور دوعالمصلی الله عليه وسلم، ان كوحفزت ا ساعيل عليه السلام كي اولا دييس مبعوث كيا عميا ، تو یمودیوں کو بیدحسد ہوا کہا گر جہان کی کتابوں میں نیخی تو رات میں زپور میں انجیل میں حضورا فندس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ وری کی بشارتیں موجودتھی ، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ے بتایا ہوا تھا کہ آخر میں ہم ایسے پیمبر جیجیں گے جو خاتم النہین ہوں گے،اور جن کی نبوت سار ک دنیا کے لئے ہوگی،اور قیام قیامت تک کے لئے ہوگی، بیساری باتیں تورات اور انجیل میں پہلے ہے موجودتیں، ان بیود یوں کو بیا خیال تھا کہ جس طرح اب تک سارے انبیاء کرام بنواسرائیل میں آتے رہے ہیں،اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولا و میں آتے رہیں ہیں، ای ترج نبی آخری الزمان صلی الله علیه و ملم بھی ای خاندان میں آئیں گے، لیکن جب وہ حضرت اساعیل علیه الصلاة السلام کی اولا دیش آگئے، تو ان کوحید ہوگیا، اور اس حسد کی وجہ ہے نبی کریم سر در دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوطرح طرح کی تکلیفیں ان کی رف ہے بہچانے کاسلبہ شر دع ہوا،حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مدیبہ منور ہا پہنچنے کے بعد بیرچا ہا کہ یہودیوں کے ساتھ کو کی دشمنی ندہو، چنا نچے ایک معاہرہ کیا کہ بھئی ہم آپس میں امن وسکون کے ساتھ رہیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے،ایک بہت بڑامعابدہ کیا نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود یوں ہے، ظاہر میں تو انہوں نے معاہدہ کرلیا بکین اندرون خانہ حضور اقد س

صلی الله علیه دئم کے خلاف سماز شوں کا ایک لا تمان سلسله شروع کرر کھا تھا ، قرآن کریم میں جگہ جگہ ان سماز شوں کا ڈکر آیا ہے۔ حسد کی وجہ سے بیمودی کا جا دو کرنا ای حید کی وجہ سے ایک بیمودی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ دہلم پر جادو

ای حمد کی وجہ ہے ایک یہودی نے صفور القدس مطی اللہ علیہ دسلم پر جاوو اللہ اللہ علیہ دسلم کی طبیعت پھھ اللہ علیہ دائل کی طبیعت پھھ المار ہوگئی، اور ناساز اس طرح ہوئی کہ بعض اوقات آپ کوالیا ہوتا کہ ایک کام آپ نے کرلیا ہے، مگر خیال ہوتا تھا کہ نہیں کیا، اس طرح کی کیفیت اور اس کی وجہ ہے۔ ایک طرح افتا ہے مگر خیال ہوتا تھا کہ بی نہیں انسان کی کھیت اور اس کی وجہ ہے۔ ایک طرح افتا ہے می کیفیت طاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری رہتی، آپ کو یہ تکلیف کی دن تک جاری ہوتا کہ بی ہے۔ ایک ایک بی حضورت ما کشو صدیقہ رہتی اللہ تعالی عزبا سے فرمایا کہ بی تھے۔ خواب میں اللہ تعالی عزبا سے فرمایا کہ بی تھے۔ خواب میں

ان کامل سبب بتادیا-هند منته به صلی اندام سلم کاخدا

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاخواب

اورش نے خواب دیکھا کدو فرشتہ آئے اور میرے پاس آکر میشہ گے، اور انہوں نے آپس میں گفتگوٹر ورع کی کدان صاحب کو کیا ہوا ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسر نے فرشتے نے جواب دیا کدان پر کس نے جادو کردیا ہے، پہلے فرشتے نے پو تھا کہ کس نے جادد کیا ہے؟ دوسر نے نے جواب دیا لید بن اعظم کے نام ہے ایک یہودی ہے، اس نے جادو کیا ہے، چر پہلے نے موال کیا کہ کس چیز عمل جادو کیا ہے؟ اور کہاں کیا ہے؟ دوسر نے فرشتے نے جواب دیا کہ کش چیز عمل جادو کیا ہے، اور کنگے کے اندر جو بال آ جاتے ہیں کنگا کرتے وقت ان بالوں کو بھی استعمال کیا ہے، یو حیصا کہ کہاں ہے؟ جواب دیا کہوہ ایک کنواں ہے بئر ڈروان کے نام ہے وہاں پراس نے جادو کے کلمات پڑھ پڑھا کر وہاں دفن کر دیتے، بیرماری تفصیل نبی کریم مرور دوعالم صلی الله علیه وسلم کو ان فرشتوں کے ذریعہ بنادی تھی۔حضرت عا کشدرضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس تکلیف کے بارے مجھے ساری تفصیل اس طرح بنادی ہے ، چنانچہ نبی کریم

مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کویں کے پاس تشریف لے گئے ، اور وہاں جا کرآپ نے دیکھا کہاس کا یا نی بالکل پیلا پڑا ہوا تھا، دہاں ہے وہ کڑگا بھی برآ ید

ہو گیا، کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بھی برآ مد ہو گئے، پھر ای موقع پر بید دوصور تیں نازل ہو کیں ، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھیں۔

قل اعو ذبرب الفلق اور قل اعوذ برب الناس\_

## سورة الفلق كاترجمه

قــــــل کے معنی ہیں کہوتو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ عایہ وسلم کواللہ متارک وتعالیٰ نے سکھایا کہ کہوءان الفاظ کے ساتھ اللہ تارک وتعالٰی کی بناہ مانگواور کہو: میں یناہ ما نگتا ہوں اس ذات کی جونبح کے وقت یو پھننے کی مالک ہے،جس کے حکم ہے مبلح

کو پوچھٹتی ہے، یعنی صبح نمودار ہوتی ہے اور میں اس سے یاہ مانگتا ہوں ہر اس چیز

کے شرے جواللہ نے پیدا کی ، میں پناہ ما نگتا ہوں رات کے اند چرے ہے جب وہ

مچیل جائے ،اوران لوگوں کےشرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر پھو تکتے ہیں ،اور

اس شخص کے شرسے بناہ ما مگنا ہوں جو صد کرنے والا ہولینی صد کرے اور صد کے نیتیج میں تکلیف بہنچاہے میں اس کے شربے اللہ کی بناء ما مگنا ہوں۔

سیسی میں جب بیات ماں مال سر سے مساوی اور میں کچھ پڑھا اور گر وہنادی، چھر کچھ بڑھا اور گروہنادی، چجر کچھ بڑھا اور گروہنادی تو ان کے شرعے میں بیاہ ما مگتا

چر چھے پڑھا ور ارہ ہنا دی، چرچھے پڑھا اور مرہ ہنا دی ہوان سے سرے میں پیاہ میں :وں، بعض روایات میں آتا ہے کہ لبیدین اعصم میہودی جس نے نمی کرمیم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ دکتا ہے اور کہا تھا، اور

سرور دوعا کم کی الشکنید و م پر چاد و یا طامان کے اپ کریوں توجاد در صحاحات ان ان لڑکیوں نے تانت کے دھاگے کو لے کر اس میں گرمیں بائدھیں تھی اور وہ تانت کے دھاگے کو گئے کیا غدر لگادیا تھا۔

ہرایک آیت پرایک گرہ کھول دی

ر من المنطق الم

پڑھتے اور دوسری گر و تحول ویتے ، تبیری آبیت پڑھتے کچر تیسری گرومکول دیتے ، ایمال تنگ که گیار د آبیتن پڑھ کر گیار د کی گیار د گر میں تکول دیں ، جب وہ گر میں تحل گئیں تو نمی کریم سرور دو منالم سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عندا ہے کہ ماہ کہ:

''اییا لگ رہاہے کہ جیسے میں کچھ بنرها ہوا تھا اوراب کھل گیا ہوں''

۔ تو جاد و کا جواثر تھا اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے زائل فر مادیا۔ فرائضِ رسالت ميں ركاوٹ نہيں ڈال سكتا

یباں میں یہ بات بھی عرض کردوں کہ انبیاء کرام خاص طورے انفنل الانبیاء سروردوعالم صلی اللہ علیہ وکلم پر کوئی بھی انسان، کوئی شیطان، کوئی جن الیہا

جاد و بیم کرسکا کرانمیا و کرام گوان کے فرائنس رسالت گوادا کرنے میں رکاوٹ بن جائے ، اشد تعالی اخیا مرکز اس کے توخ ادیجے میں کہ ان پرالمی حالت طاری ہو

جائے کہ جن کے نتیجے میں کہ وہ اپنی نہوت کے فرائنس انجام مدو سے سیس ، ایسانہیں ہوسکنا ، دنیا کی ساری طاقتیں مجی جج کر کے بھی کوئی انجیاء کرام اوپر ایسی حالت طاری نیس کرسکنا ، طاہر وہ کے در ہیے ہو، یا کی اور ذریعے ہے ہوجس ہے

> انبیاء کرام کے فرائض رسالت میں کوئی رکاوٹ پڑے۔ انبیاء پر جادوچل سکتاہے

البتدانیا و کرام محی انسان ہوتے ہیں ، اگر چیمّام انسانوں ش سب سے افضل ہوتے ہیں ، کین انسان ، وتے ہیں ، اور انسان ہونے کی وجہ سے ان اوپر بیاریاں بھی آتی ہیں ، نزل بھی آگیا ، بنار ہوگیا ، یا کوئی اور بیاری لائق ہوگئا ، یہ انبیا ، کرام کو ، و تا رہتا ہے ، جس طرح اگر کوئی آوی کھانے پینے میں بے احتیاطی کرے اس سے بیاری ، وجاتی ہے ، ای طرح انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا ہے ، ای طرح جادہ کے ذریت کوئی بیاری آجائے تو بیا نیاء کرام کی نبوت کے منافی فیس

طرح جادہ کے ذرید کو فی بیاری آ جائے تو یہ اندیا مرام کی نبوت کے منافی میں ہے، جس طرح عام آ دی کو بخار آ سکتا ہے، جس طرح عام آ دی کونولہ ہو سکتا ہے ای طرح امنیاء ملیم السام کو جاد و کی وجہ ہے کوئی جسمانی تکلیف موجاتے تو یہ کوئی

مستجد بات نہیں ہیں اییا ہوسکتا ہے اور نبی کریم سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا،اور چونکہ نبی کریم نسلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیجا گیا تھا اس لئے اللہ تبارک وتعالی نے آپ برتمام حالات طاری کر کے رکھائے ہیں کہ ایس حالت اگر طاری ہوتو آوی کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی سنت کیا ہوگی؟ ایے موقع پرایک مسلمان کا طرزعمل کیا ہونا جا ہے؟ بیرسا ری باتی نی کریم صلی الله علیه وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت طبیبہ میں الله تعالی نے نمونے کےطور پر بتا دیں ،تو پیجی ایک حقیقت ہے کہلوگ صد کی وجہ سے پاکسی اور بدخوای کی دجہ ہے و وسروں پر جا دوکرد ہے ہیں تو جا دو میدالیا ہی ہے جیسے کہ بیماری ، به بھی ایک ذرامیہ ہے تکلیف بیٹینے کا۔اس کا قر آن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے،اس واسطے اللہ تبارک وتعالیٰ نے آپ پر بھی جادو کا اثر ظاہر کرایا، اس کے ذریعہ ایک تو یہ وکھا دیا کہ جادو کرنے والا اپنی ایزی چوٹی کا زور لگائے، تب بھی نبی کریم مروردوعالم صلى الله عليه وسلم كے فرائض رسالت ميں كوئى خلل نہيں ڈال سكتا ۔اس ہے بوری امت کو بن ویا کہ اگر کسی کے ساتھ یہ واقعہ چیش آئے تو اس کو کمیا کرنا ع ہے؟ چنانچہ بید د سورتیں نازل فر ماکریہ بتایا کیسکی پر جاد و کا کوئی اثر ہوتو اس کو بیہ سورتیں پڑھنی جا ہیں اور ان سورتوں کے بڑھنے کے منتبعے میں انشاء اللہ اس جاد و کا اٹر اس سے ذائل ہوگا اور اگر کسی ہر جادو کا اثر نہیں ہے تب بھی ان دوسور توں کا عمول بنالینااور پژهنااس کی حفاظت کا ذر بعیه وگاانشاءالله وتعالی –

صبح وشام بيسورتيں پڑھا کريں

ی وسام ہیر سوریں پر حصا سریں جنانچہ ایک سحابی ہے بی کریم سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ بید سورتیں جھ پرالی نازل ہوئی ہیں، جواس سے پہلے کی اور نبی پر نازل نہیں ہوئی تحيين، اور مين تههيں وصيت كرتا ہوں كەتم صح شام اس كو پرْ ھا كرو، صبح كوبھى پر مقو اورشام کوبھی بردھو ،اللہ تیارک وتعالیٰتم کو بلاؤں ہے ، آفتوں ہے ،مصیبتوں ہے ، تحفوظ رکھیں گے،اورخود نبی کریم سروردو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول میتھا کہآ پ ہر نماز کے بعد بید د سورتیں ، سورۃ الفاتحہ ، آیت الکری اور سورۃ البقرہ کی بچھ آیتیں اور طارول قل يرهاكرت تحاوردات كوسون سيل قل اعو في بوب الفلق اور قسل اعوذ بسرب السناس پڑھ کرآپ اینے دست مہارک بردم کرتے ،اور پورےجسم پر ہاتھوں کو چھیرلیا کرتے تھے، میں عمول نبی کریم سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی رہا۔ رض الوفات میں آپ کی کیفیت اور جب مرض وفات میں بخت بیاری کا وفت تھا،اور وفات کا وفت قریب تھا، تو حضرت عائشہ صدیقة رضی اللہ تعالی عنبا فر ماقی ہیں کہ چونکہ ہیں نے آپ کو

ساری زندگی دیکھا تھا کہ ہونے سے پہلے آپ قبل اعبو ذیسرب الفلق اور قل اعدو ذیرب الناس بڑھ کراینے ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر سارےجم پر پھیر لیتے تھے،لیکن اس وفتت صورتحال الی بھی کہ آپ بیاری کی شدت کی وجہ ہے نہ تو سیح

رح پڑھ پار ہے تھے،اورنہ ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ آپ خود ہاتھا ٹھا کراہے جهم پر پھیرلیں ،تو حصرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے خود قل اعو ذبوب الفلق اور قبل اعوذ بوب الناس پڑھیں، اوراپنے ہاتھ پر دم کرنے کے بجائے سرکار دوعالم صلی الله علیه دسلم کے ہاتھوں پر دم کیا ، اور اپنے ہاتھ سے آپ کے دست مبارک اٹھا کر سادے جسم پر پھیرے ہتو میہ حضرت عائشہ نے بتایا کہ ساری زندگی میہ معمول ر ہا کہ سونے سے پہلے مید وسورتی آپ تلاوت فرما یا کرتے تھے، اور یہ بھی تلقین فريائي كهضبح كوبحى يزهو اورشام كوبهي يزحوه الله تبارك وتعالى انشاء الله حفاظت فرہائیں گے۔ دشمنول کے تر ہے بیخے کامؤ ٹر ذرایعہ تو یہ ہے ان وونوں سورتوں کے نازل ہونے کا کہں منظراور ان کا شان ا زول ، تو الله تبارک وقعالی نے یہ بتا دیا کہ جب کسی کوالیی صورت پیش آئے یا پیش آنے کا اندیشہ ہوتو آ دی کو یہ دونوں سورتیں پڑھنی جا ہیں ،اورقل کہہ کر فرمایا میہ کہو، بیسورتیں بڑھو،اللہ تبارک وتعالی نے ان میں کیا کچھے تاثیر رکھی ہے، وہی جانتے ہیں،کیکن بیانسان کو بلاؤں ہے،آفتوں ہے، جادو ہے، دشمن کے تمر ہے، اور حاسد کے حسد سے بیکانے کیلئے ہوا مؤثر ذریعہ ہے جو اللہ تبارک وتعالی نے ہمیںعطافر مایا ہے۔ برائی کابدله نهلو،معاف کردو یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ نبی کریم مرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کوفرشتوں کے ذریعے اس آ دمی کا نام تک بتادیا گیا تھا،جس نے جادو کیا تھا، آپ نے حضرت عا نشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتا ویا تھا کہ وہ لبید بن اعصم ہے،حضرت عا نشہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام تک بنا دیا ہے، تو پھر آپ اس کا

اعلان کرو بیجئے کہ فلا پشخص نے جاد و کیا تھا،حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری تکلیف تو وور فرمادی، میری طبیعت الحمد لله ٹھیک ہوگئی، اب میں میہ نہیں میا ہتا کہ لوگ اس شخص کو تکلیف پہنجا ئیں ، یعنی میں اگر نام کا اعلان کرووں گا ، تو وہ صحابہ کرام جوسر کاروہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں نثار تھے، آپ کے کیسینے کے قطرے برخون کے تطربے بہانے کو تیار تھے، وہ اس کو مارتے، یالل کردیے، یا اس کے ساتھ کوئی اورا بیاسلوک کرتے ،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میشر پیدا کرنانہیں جا ہتا، بس اللہ نے میری تکلیف دور کردی سرکانی ہے،تو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے بیسبتی ویا کداگر آ وی دوسرے کو تکلیف پہنچاہے، یا ووسرے کے ساتھ دشنی یا عداوت کا معاملہ کرے، تو اگر جہ شریعت نے حق دیا ہے،اس سے بدلہ لینے کا،اوراس کوسز ادلوانے کا،لیکن اگر وہ نظرا نداز کروے،اور بدلہ نہ لے توسیانبیا ءکرام کاطریقہ ہے۔ بہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ایک آ وی نے وشمنی کی تھی، مین اللہ تبارک وتعالی نے اس کی دشمنی کے اثر کوز ائل کردیا، اس کو بچالیا ، لیکن وشمنی نے والے کا جواب وشنی ہے نہ ویا، سرکار ود عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری امت کوا کی عظیم مبق دے ویا کہ جوتمبارے ساتھ برائی کرے توتم برائی ہے جیخے کا جوطریقه اختیار کریکتے ہو کرلو، اینے آپ کو برائی ہے بیالو، لیکن باوجود پیکتہیں حق ہے اس سے بدلہ لو الیکن اگر بدلہ نہ لو گے ، تو اللہ تبارک وتعالیٰ کے ہاں اجرو ٹو اے کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہوگا ، بیاللہ تبارک وتعالیٰ فی قرآن کریم میں بھی جگہ جگہ تھم ویا ہے کہ برائی کوا چھائی کے ساتھ دفع کروہ تو بیدایک عظیم سبق سرکا،

دوعالمسلی الله علیه وسلم کے اس واقعہ میں اس امت کو دیا گیا ہے ، اللہ تارک وتعالیٰ اپٹی رحمت سے اپنے فضل و کرم ہے ہمیں سر کار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنقول پڑھل کرنے کی تو نیش عطافر مائے ، ( آئین ) باتی تفصیل انشاء اللہ اگر اللہ نے زندگ دی تو اسکے جمعہ میں عرض کروں گا۔

واحردعو اناان الحمدالله ربّ الغلمين

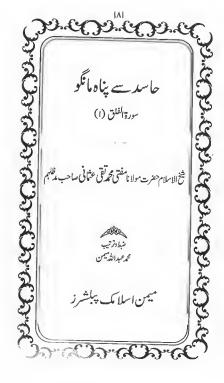

مقام فطاب: جامع مجد بیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی

وتت خطاب : تبل نماز جمعه

اصلاحى خطبات : جلد نمبر ١٨

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَّا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَبِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارْحُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَعَلَى الْ إِبْرَهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

### بسم الثدالرحن الرحيم

## حاسدے پناہ مانگو سورۃالفلق(1)

التحسد ليلو تحدّدة وتستعيثة وتستغفيرة وتؤمل به وتتوكُّل عليه وتتوكُل عليه وتتوكل المنظمة المنطقة المن

تمهيد

یڑھی ہے سورة الفلق کہلاتی ہے، اور پھیلے جعد میں میں نے عرض کیا تھا کہ بدوو سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں ایک ساتھ نازل ہو کی ہیں ،اوراس موقع یر نا زل ہو کمیں جب نبی کریم سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ دسلم پر ایک یہودی نے جاوو کرنے کی کوشش کی تھی۔ تفصیلی واقعہ پچھلے جعہ میں عرض کرچکا ہوں ، تو اس موقع پر پیرسورتیں نازل ہوئیں ،اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ ہدایت دی گئی کہ آپ بیہ سورتیں تلاوت فر ما کمیں ،ان دونوں سورتو ں میں گبار ہ آئیتں ہیں ،اورجس دھاگے سر جاد و کرنے والے نے جاد و کیا تھا، اس میں بھی گیارہ گر ہیں تھی، آپ ایک آیت تلاوٹ فرماتے اور ایک گرہ کھولتے ، یہاں تک کہ گیارہ کی گیارہ گر ہیں کھول دی گئیں،اوراس کے بعدآ پ فرماتے ہیں کہ مجھےابیالگا جیسا کہ ٹیں کی قید ہے آزاد ہو گیا ہوں، ان سورتوں کا نز ول اس خاص واقعہ میں ہوا،کیکن یہ یوری امت کے لے عظیم ہدایتوں برمشمل سورتیں ہیں۔ انہلی آیت مطلب

فرمایا گیافسل اعو ذبرب المفلق کهویش بناه مانگتا بهون اس ذات کی جوشج

کے وقت یو بھٹنے کی پروردگار ہے،اس آیت میں اللہ جل شانۂ کی بناہ ما تکنے کا حکم دیا گیا، کیکن اللہ جل جلالہ کی بید صفت بیان فرمائی گئی کہ آپ صبح کے وقت روثنی پھوٹنے کے بروروگار ہیں، لیخیٰ جس طرح انسان روزانہ مشاہدہ کرتا ہے کہ رات آتی ہے،اورائد هیراحیا جاتاہے، تاریکی ہوجاتی ہے، اتن تاریکی ہوجاتی ہے، اتنا ا ندھیرا ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نظر نہیں ہسکتی الیکن اللہ جل جلالہ اس اندھیرے کو اس

طرح رفع فرماتے ہیں کہ ای اندمیر ہے ہے صبح کے وقت میں پوکھٹی ہے ، یعنی روشنی نمودار ہوتی ہے، یہ روز کا مشاہرہ ہے انسان کا کہ بیتار کی جو حیصاتی ہے، بہ ہمیشہ کے لیے نہیں جھاتی ، بلکہ اللہ تبارک وتعالیٰ اینے فضل وکرم ہے اس تاریکی کو اس اندهیر \_ کومبح کے وقت دور فر مادیتے ہیں ، قر آن کریم میں دوسری جگہ فر مایا ہے: فُلُ اَرْقَيْتُمُ إِنُ خَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّيلَ سَرُمَدًا إلى يَوْم الْقِينَةِ مَنُ إله غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِضِيَاءِ أَفَلَا تُسْمَعُونَ . (سورة القسمة ٧١) ترجمہ: ذرا یہ وجو کہ اگریہا ندھیرا جورات کے دفت میں چھاجا تا ہے، یہ ابدی اور دائمی ہوجائے ، یعنی ستقل اند حیرا ہی اند هیرار ہے، تو اللہ کے سوا کون ہے جوتمہارے پاس روشیٰ لے کرآئے ،اللہ تعالیٰ نے روشیٰ کا ایک ذریعیہ سورج کو بنایا ہے، مورج کی روثنی ہم تک آتی ہے، اس سے دن ہوتا ہے، اس سے روثنی چیلتی ہے، نور پھیلتا ہے، پھرای سورج کواللہ تبارک وتعالیٰ اینے نظام کے تحت چھیا دیتے ہیں ، زمین گروش کرتی ہے ، اور سورج چیچے چلا جاتا ہے ،جس کے نتیج میں اندھیر چھا جا تا ہے، تو دراصل اس کا ئنات میں اندھیرا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشیٰ کواس طرح مقرر فرمادیا که اس اند جیرے میں روشنی پیدا ہو حاتی ہے ، اگر کسی وفت فرض کروالله تعالی اس کو و ہاں روک دیتو رات ہی رات اندھیرا ہی اندھیر اورظلمت ہی ظلمت طاری رہے گی۔

چیه ماه کی رات

اور بیہ منظران جگہوں پر نظراً تا ہے جو بالکل انتہائی شالی علاقے ہیں ، جو دنیا

کے قطب ثالی کے قریب ہیں، وہاں چھ چھ مہینے رات رہتی ہے، اور ای کے قریبہ ا یک ملک' 'ناروے'' میں مجھے بھی جانے کا الفاق ہوا، وہاں ہم ایک جگہ پر گئے تو تین دن اس طرح گزارے کہاس میں سورج نظرنہیں آیا مسلسل رات ہی رات رى ، د بال جھے بية يت كريمہ ياد آ رہى تھى كەقر آ ن كريم ميں الله تعالى نے فر مايا: فُلُ اَرَنَيْنُمُ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الَّهِلَ مَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِبْمَةِ مَنُ الة غَيْرُ اللَّهِ بَأَيُّهُكُمُ بِضِياءٍ آقَلَا تَسُمَعُونَ . (سورة النصص: ٧١). اگرانند تعالیٰ اس رات کومنتقل اور دائی کردے، اندھیرا چھایا ہی رہے تو کون ہےاللہ کے سواج تہمیں روثنی لا کردے سکے ؟ ۔۔۔۔۔اف لا توسیعیوں ؟ ۔۔۔۔۔کما ینے نہیں ہواتی بات؟ بیتو اللہ تارک و تعالیٰ عی کا نعمل و کرم ہے کہ اندھیرا جماتا ہے، اور ردز حجما تا ہے، تاریکی آتی ہے، روز آتی ہے، کیکن وہ بمیشہ اور ستقل نہیں رہتی، بلکہاللہ تبارک د تعالی اس تاریکی میں ہے ہی نور پیدا فریادیتے ہیں، ای ہے روشی نکال ویتے ہیں، تو یہ ہے رب الفلق صبح کی روشیٰ کا بالک بے نیاز ، اوراس ے اشارہ اس طرف کردیا کہ اندھ راانسان کے لیے اس معنی میں تکلیف دہ ہے کہ اس میں آ دی راستہ بھی بھٹک سکتا ہے، اس میں انسان گربھی سکتا ہے، اندھیر ہے کے اندر گراہی بھی اختیار کرسکتا ہے، شرکی قوتیں بھی رات کے وقت زیادہ فعال ہوتی ہیں، تو جس طرح اللہ تبارک وتعالیٰ تاریکی وورکر دیتے ہیں، اندھیرا دورکر دیتے ہیں ،ای طرح مبح کی روشی بھی نمودار کرتے ہیں۔

'نکلیف دورکرنے والی ذات وہی ہے ای طرح وی ذات اس بات پر گلی قادر ہے کہ اگر حمیس کوئی تکلیف پیٹی ہے، کی نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، کوئی بھی زحت تمہیں لاحق ہوئی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ بی ہے جو تہاری تکلیف کو دور کرے بتہارے صدمے کو رفع کرے بتہاری ا اس اذیت کوراحت ہے تبدیل کردے ، بیاللہ تعالیٰ بی ہے ، ای لیے فر مایا: فها اعد ذ بسرب السفلق کہو، میں پناہ ما تک ہول اس پر وردگار کی جو پروردگار ہے سے کو

نس چېز کې يناه ما نگټامون؟ مِنُ شَرِّ مَا خَلَق مِن بِناه ما نَكَّمَا مُول ان تمَّام چيزول كَ شرے جواللہ جل جلالہ نے پیدا فر ہائیں، باری تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے، فرشتوں کا بھی خالق ہے، پیغیروں کا بھی خالق ہے، شیطانوں کا بھی خالق ہے، کافروں کا بھی خالق ہے،سب چزیں ای کی پیدا کی ہوئی ہیں،اب ان میں سے کچھ چزیں الی ہیں جو شر پھیلاتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن ہے انسان کو تکلیف پیچنی ہے، ان سب کو ان الفاظ مِن جَمَّ كردياء مِنْ شَوِّ مَا خَلَق يعنى جَتْنَ بَعِي كَا مُنات مِن چيزين پائي جاتي ہیں، مخلوقات یا کی جاتی ہیں ، ان سب کے شر سے میں اس رب الفلق کی بناہ ما تکتا

تکلیف سے کوئی انسان خالی ہیں

ان دوآیتوں میں بیتعلیم دی کہ اس کا ئنات میں انسان کو تکلیف تو ضرور پہنچتی ہے،کوئی کتنے بڑے ہے بڑا دولت مند ہو،سر مایہ دار ہو، حاکم ہو،ادر بڑے ہے بردا نیک آ دی ہو، پیغیمر ہو، نبی ہو، ولی ہو، تکلیف ہے کو کی خالی نہیں، اس و نیا

میں کچھ نہ کچھ تھے تکھنے بیٹٹی جاتی ہے ،انسان کتنا ہی افتدار حاصل کر لے ، ونیا پر اپنارعب کا سکہ جمالے ، کین جملی مذہبی جوتا پڑھ ہی جاتا ہے ،اس کے اوپ کوئی انسان ایسانییں کا نئات میں جو پہ دمؤئی کر تھے کہ ساری زندگی میں چھے کوئی تکلیف ٹیمیں میٹٹی۔

تنين عالَ

الله تعالی نے تین عالم پیدا فرہائے ہیں ایک عالم الیا ہے جس میں را حت بی راحت ہے ، آرام ہی آرام ہے ، فرخی بی فرخی ہے ، وہ ہے جنت ، ایک عالم الیا ہے جس میں رخی جی رفی ہے ، تکلیف بی تکلیف ہے ، صدمہ ہی صدمہ ہے ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے وہ ہے جہنم ، اور ایک عالم الیا ہے جس میں دونوں چیزیں کی علی علی تاتی ہیں ، بھی تکلیف آئی ، بھی آرام آگیا ، بھی فرخی ال کئی ، وہید دیا ہے ، بیعالم الیا ہے کہ اس میں مذخوجی کال ہے ، نہ تکلیف کال ہے ، دونوں چیزیں ساتھ چی تیں ، البندا تکلیف قرآئی کی گی شرورآ کیں گی ۔

الله كي طرف رجوع كرو

کین جو گئی آگلیف آئے ، تو اس آگلیف کرآنے پر تہمارا کام بیہونا چاہیے کرتم اس آگلیف کے خالق کی طرف رجوع کر کے کہو: کراے اللہ! شمآ پ کی پٹاہ ہا تما ہموں، اس آگلیف سے قبل اعوذ برب الفاق . من شر ما حلق . اے اللہ شمل آپ بی کی پٹاہ ہا تما کہ ہوں ، ہراس چیز کے شرسے جو آپ نے پیدا فر ہائی ہے، تو جہتم اللہ تجارک وقعالی کی پٹاہ ہا تگو گئے ، کو تک تکلف تکلف بھی ای کی بیدا کی ہوئی ہے، "کلیف کا سب ای کا پیدا کیا ہوا ہے، تو اللہ جارک و تعالی اپنی بناہ میں لے لیں ہے،
یا تو وہ تکلیف رفع ہو جائے گی، یا تو وہ تکلیف تمہارے لیے نعت اور رحمت بن
جائے گی، اللہ تعالی کی پناہ ما تکنے ہے وو باتوں میں ہے ایک بات مرور ہوگی،
تیسری نمیں ہو تکتی یا تو اللہ جارک و تعالی اپنی مشیت کے تحت اپنی تعروت کے تحت
اپنی رحمت کے تحت وہ تکلیف تم ہے وو رکر دیں گے، اور اگر تکلیف کا وور ہونا کی
وجہ ہے مقدر میں نہیں ہے، تو وہ تکلیف اور مصیبت تمہار ہے گیے، رحمت بن جائے
گی، اس متنی میں کداس تکلیف اور مصیبت تمہار ہے گئے، موال کے،
حمیمیں اجر لے گا جمیں تو اب عطا ہوگا بتم اس تکلیف پر مبر کر دیگ، اللہ جارک و
تعالی کی رمنا پر راضی رہو کے، اللہ تعالی کے تصلی پر واشی رہو کے، اللہ جارک و
تعالی کی رمنا پر راضی رہو کے، اللہ تعالی کے تصلی کر واضی رہو کے، اللہ تارک و

وَوْابِ لَحُكُا الصَّرِوُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابِ (الرمز:١٠)

صابرول کوان کا اجربے حساب کے گا میہاں تک کہ صدیف بیس آتا ہے کہ نی کر میم سروروہ عالم ملی اللہ علیہ و کلم نے ارشاد فر ما یا کہ جب آخرت میں صبر کرنے والوں کو مبر کا اجر دیا جائے گا ، مبر کا ٹواب دیا جائے گا ، بو ٹوگ بیتنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالوں کو تیجیوں سے کا ٹاکیا ہوتا تو اس پر ہم مبر کرتے تو آج جو ہے حساب اجرصا ہروں کول رہا ہے وہ میں جی ملتا۔

مؤمن اور کا فر کے درمیان فرق

يمي فرق ہوتا ہے مومن ميں اور كا فريس ، كا فرجس كا اللہ ايمان نييں ،اللہ

جل جلاله کی قدرت بر، اس کی رحت بر، اس کی حکمت برایمان نبیس، تکلیف اسے بھی آتی ہے، اور ایک مومن کو بھی آتی ہے، لیکن کا فر تکلیف کے وقت میں گلہ شکوہ كرتا ہے كہ مجھى پريە برائى آنى تقى، پەمھىبت كيوں آگئى؟ ميں ہىرہ گيا تھا، اس تکلیف کے لیے گله شکوه کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ کی مشیت کا اور اس کی تقدیر کا شکوه کرتا ب، تو وہ تکلیف اس کے لیے سرایا تکلیف ب، اور مصیبت بی مصیبت ب، "خسس دنيسا و لآخره" ونياش بحي تكليف اورآخرت بي بحي اس كاكو كي حصه نہیں ،اورایک مومن کو تکلیف آتی ہے ، تو وہ جا ہے اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے تدبیر بھی کرے، بیاری آگئی تو علاج بھی کرے، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہوتا ہے، گلہ کھکوہ نہیں کرتا ،اور اللہ ہی کی پناہ مانگتا ہے ، یا اللہ میں کمزور ہوں، میں اس مصیبت کا مخل نہیں کریاتا میری کمزوری پر رحم فریا کر مجھ سے یہ تکلیف وور فرما د پیچئے ،تو متیجہ رید کہ بھی مصیبت اور یہی تکلیف اس کے لیے رحت بن جاتی ہے

رب مریجی رہاں میں مورس میں تکلیف اور اندیشہ کے وقت کہو:

تو اس لیے سکھایا یہ جار ہاہا ہی چھوٹے ہے جملے میں کہ کہوہ کہہ جب کر جمہیں کوئی تکلیف یا تو پہنچ چکی ہو، یا جہنچ کا اندیشہ ہو، دونوں صورتوں میں کہو، اعو ذیرب الفاق، من شر ما حلق، میں تو رہ الفاق کی بناہ ما تکنا ہوں، ہمراس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، لینن اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرلیتا ہے، تو پھر دو مال سے فائی ٹیس رہ میکا، یا تکلیف راحت سے بدل جائے گی ، یا پھر جب

تك دوتكليف باقى رب كى ،اس ونت تك اس كے لئے رحت بى رحت بى رحب گ، بیالله تبارک وتعالیٰ کا وعدہ ہے، بیکوئی حجمو ٹی بات نہیں ہے، کسی کی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، لہٰذا جب بھی کوئی تکلیف آئے ، یا اندیشہ آئندہ کے لئے پیدا ہو، تو کہو: قبل اعبو ذہرب الفلق میں اینے پروردگار کی پٹاہ مانگما ہوں، وہ تکلیف جا ہے انسانوں کی طرف ہے آر ہی ہو ، کوئی وشمن ہے ، وہ تکلیف پیچار ہاہے ، یا جنات کی طرف سے آ رہی ہو،شیطا نو ل کی طرف سے آ رہی ہو، بیاری ہو، آ زار ہو،نقرو فاقہ ہو، تنگدی ہو،رشتے داروں کی طرف سے تکنیف پہنچ رہی ہو، کسی کی مجمی طرف ہے پینچ رہی ہو، ہرحالت میں بیہ کے اللہ کی بناہ مانگو: مین شیر میا حیلتی: اس میں سارى څلو قات آھئيں۔ اعوذ مالتُديرٌ هنا دوسري جگه قر آن كريم مين فرمايا: وَإِمَّا يُنَزَّغُنُّكُ نَوُخٌ فَسُتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوْ السَّمِيعُ الْعَلِيُّمُ: ترجمہ: جب شیطان تہمیں کوئی کچو کہ لگائے ،تو اللہ کی بناہ ما تکو شیہ ہظ ۔ حیہ ہے، کچو کہ لگانے کا مطلب ہیے کہ دل میں گناہ کا ارادہ پیدا کر دہاہے، ول میں گناہ کی طرف رغبت پیدا ہور ہی ہے کہ یہ گناہ کرگز روں ،اس کی خواہش پیدا مور ای ہے، بیشیطان کا کچوکہ ہے، تو فر مایا ایے میں اللہ کی بناہ مانگوشیطان رجیم =: أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَنِ الرَّجِيم يرص والالله من آب كي يناه ما تَكَّا بول شیطان رجیم ہے، مثلاً غصرآ گیا، اورانسان آیے ہے باہر ہو گیا، اور و ماغ میں اشتعال بریا ہے، تو ایسے غصہ کی حالت میں ہڑاا ندیشہ ہوتا ہے اس بات کا کہ کوئی

آدی کسی دوسرے پرزیاد تی کرگزرے، یا کوئی براکلیہ اس کو کہددے، جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے ، یا گالی والی دیدے، اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ باتھ ماؤں کا غلط استعال کر لے، پاکسی کو مار بیٹے، لہٰذا غصہ بڑی خراب چیز ہے ، پیر انسان کو بے شارگنا ہوں میں مبتلا کرتا ہے، اس لیے رسول ا کرم سرور دو عالم صلی اللہ عليه وسلم ہے ايک محالي نے پوچھاتھا، مجھے کوئی مختفر نھیجت فرمائمیں ، تو آپ سلی اللہ عليدوسلم نے جواب مي فرمايا "لَا تَغُضَب" عصدند كرنا، بس ائى نصيحت فرمائى ك غصہ مت کرنا ، کنبذا غصہ یوی خراب چیز ہے ، تو جب غصہ آنے گئے ، اوراس بات کا ا ندیشہ ہو کہ میں اس عنصہ ہے آپے ہے باہر ہو جاؤں گا، اور کو کی غلظ کا م کر گز روں ا كا، اس وقت الله كي يناه مأكلوا وريزهو: أعُوذُ بِساللِّهِ مِنَّ الشَّبُطْنِ الرَّحِيْمِ : كيونكه بير شیطان ہے جو جھے اس غصہ برا کسار ہا ہے، تو اللہ کی پٹاہ مانگو کہوکہ میں اللہ کی پٹاہ ما تگا ہوں شیطان رجیم ہے،غرض کسی بھی تشم کا شر ہو،کوئی برائی سامنے آر ہی ہو، تو انبان کا کام ہے کہ اللہ کی پناہ طلب کرے۔ اخلاصه:

يمي مطلب بے قبل اعدوذ برب الفلق من شر ما علق كا، كركمو: اسالتد يس يناه یا تگاہوں رب افعلق کی ہراس چیز ہے جوآ پ نے پیدا فرمائی ، بیمومن کا دن رات کا وظیفہ ہے، بیب نہ ہو کہ کسی خاص وقت میں پڑھ لے، ارے بھی جب بھی کوئی تکلیف رنج صدمہ پیش آئے ،اللہ کی بناہ ما تکنے کی طرف رجوع کرو،اللہ تعالیٰ ہے ر جوع کر کے اللہ تعالیٰ نے تعلق قائم کر و، بیدوہ چیز ہے جوانسان کا تعلق اللہ تبارک وتعالی ہے بوا مظبوط کردیتی ہے، اور سیفلق مع اللہ کا مظبوط ہونا ہی ساری کامیا ہوں کی گنجی ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ اینے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سي كوعظا فرما ك: آين و آخر دعوانا ان الحمد لله وب الغلمس

شخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمر تقى عثمانى صاحب مظلم

مقام خطاب : جامع معجد بيت المكرّم گلشن اقبال كراچي

وقت خطاب : قبل نماز جعد اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال إِبْرَاهِيمَ كَمَا بَارِكُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَ عَلَى ال إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

#### بسم الله الرحلن الرحيم

#### سورة الفلق كى تلاوت (٢)

السحمة ليلة نحمة أو تستغيثة وتستغيثة وتوقيق من وتتوقل غليه ، وتعود بالله عن شرو بالنفيسنا وين سيناب اعمالينه من يشهده الله فالا محيل له ومن يُعَيله فلاحادى لله وانشهدان الإالسة الاالله وحدة لا ضريك له ، وانشهدان سيّة تا ونيتا وموكان محقدا عبده ورمولة له ، وانشهدان متية تا ونيتا اله واصحابه وبازك وسلم نشياسا كثير الما تعد فاعمة بالله مِن السّيطن الرحيس ، يسم الله الرحن المرجع، قل أعود يسرب الفلي مين عرصا عمل ، و من خرعاب إذا حسد . است مِن النّقلب في الكفاء ، ومن خرعاب إذا حسد . است بالله صدى الله مولا با العظيم و صدى رسوله النبي الكريم و نعن على ذلك من الشهدين و الشكرين .

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز! بچھلے جسے پہلے دوہفتوں میں سورہ فلق

کی تغییر کا کچھ ھے۔ بیان کیا گیا تھا،مظعمہ یہ تقا کہ جو بیہ سورتیں ہم نماز میں پڑھتے

ہیں، ان کا پچھے مطلب جارے ذہن میں رہے، اور ان سورتوں میں الشہ جارک و تعالیٰ کی طرف ہے جو ہدایتیں ہیں، الشہ تعالیٰ ان پڑئل کی تو فیق عطا فر ہا ہے، آمین جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بید دوسور میں سور و الفاق اور سور و الفاس جن کم معہ ناتھیں کا ادام میں دولوں میں تعمل کا جو تعمل عزال میں آتھی۔

جیعنا کہ سال سے پہتے کر ان میا علا اندیود و حرب سورہ اعلی اور سورہ اساس میں کو کومعو و تین کہا جا تا ہے ، یہ دونو ل سورتیں اس موقع پر نازل ہوئی تیمیں جب ایک پیروری نے صفور نجی کریم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم پر جا دوکرنے کی کوشش کی تھی ، تو اللہ بتارک تعالیٰ نے یہ سورتیں نازل فریا تھی ، اور اس عیں آپ کو ان سورتوں کو

یپودی سے سعور بی تربی سروردوعاس می انستایید و برچ دو مرسے می و ان میں میں ا تو اللہ جارک تعالیٰ نے میسورتیں نازل فریا نمیں ، اوران میں آپ کوان سورتوں کو پڑھ کرجادو کے از الد کا بھم دیا ، اورانشہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ان سورتوں کی برکت سے اس جاد وکا اثر ذاکل کردیا ، میسور فائق جو میں نے ایملی پڑھی ہے ، اس حد ف ساتھ میں میں میں انداز کر کے کہ حد ما انتقال میں رہے ہے کہ دھیجو

برسے ہے اس جادوہ امر دال حرویا میں ہوں جو سے اس جا اس کی جو گئی ہوں اس فرانسد کی جو گئی۔ میں فرمایا گیا کہ قل اعوذ ہرب الفاق براس چیز سے پناہ ما گلٹا ہوں جواس نے پیدا کی کی ما لک ہے مسن شسر مساحداق ہراس چیز سے پناہ ما گلٹا ہوں جواس نے پیدا کی ہوئی کا کانت میں چنتی چیز یں ہیں ، دوافنہ جل جلالہ کی ہی پیدا کی ہوئی ہیں ، البغدا ان میں اگر کوئی شرعے تو اس شرکا از الہ بھی انتہ جل جلالہ ہوکے قیضے میں ہے، البغدا

یں اس کی بناہ ما ملکا ہوں ،ان دوآ نیوں کی کیجیتھوڑی تی تفسیل اورتشریج میں پیچلے دوجمعوں میں عرض کر چکا ہوں۔ اس مآریہ میں میں جمع میں سے مناور گئی

س آیت میں ہر چیز سے پناہ آگئی

یباں پہلے تو اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ ہراس چیز کے شرے پناہ ماگو جو اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ تعالی کی ہرتم کی مخلوقات کے شرے اللہ ہی بناہ ماگو، اس

میں ساری ہی چیزیں آگئیں، کلوقات کے تمام شراس میں داخل ہو گئے، حا ہے وہ انسانوں کے طرف سے تینیخے والی تکلیف ہو، یا جنات کی طرف ہے، یا شاطین کی طرف ہے، یا جانوروں کی طرف ہے ، یا درندوں کی طرف ہے ، یا حشر االا رض کی طرف ہے، جوکوئی تکلیف جینیخے والی ہے، اس کے شرسے بناہ اس میں آگئ الیکن آ گے اللہ تبارک وتعالیٰ نے تین چیز وں کا خاص طور سے ذکر فرمایا ہے، پہلی چیز سے ہے کہ :ومن شرغاسق اذا و قب بیں اللّٰد کی بناہ ہا نگیا ہوں اند هیرے کے شر ہے جب وہ جھا جائے ۔ جونکہ عام طور ہے جولوگ جاد وکرنے والے ہوتے ہیں، ہاسفلی ممل کرتے ہیں، وہ زیادہ تر رات کے وقت کا انتخاب کرتے ہیں، اندھیرے کے وقت کا امتخاب کرتے ہیں ، اندھیرے میں وہ شاطین ہے بھی تعلق قائم کرتے ہیں ، شیطا نوں ہے بھی مدد ما نگتے ہیں ، اور رات کے وقت میں اندھیرے کے وقت میں وُ نے ٹو کئے کیا کرتے ہیں ،اس لیے خاص طور سے فرمایا گیا کہ اندھیرا جب جھا جائے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں ، کیونکہ رات بی کے وقت میں زیاوہ تر جادو کے کام ہوتے ہیں۔

ا ندھیرے سے پناہ مانگو

کین ساتھ ہی اس میں تعلیم بیدوگ گئ ہے کہ اندھیرا ایک ایک چیز ہے، جس سے اللہ تبارک وتعالی کی پناہ ما نگنے کی شرودت ہے، ہم تو اندھیرا اس کو تیجھتے ہیں کہ سورج کی روثنی چلی گئی رات آگئی اندھیرا چھا گیا، تو اس کو ہم بیے تیجھتے ہیں کہ اندھیرا ہوگیا، لیکن حقیقت میں ہر ہری چیز، ہر براکام، ہرگناہ، اللہ تعالی کی ہرنا فرمانی

حقیقت میں اندھیرا ہے،فسق و فجو ر ، اللہ تعالیٰ کی نافر ہانیاں ،اللہ تارک وتعالیٰ کی تھم عدولیاں ، بیرسب اندھیرے ہیں ،ظلمات ہیں ، جوپیمیلی ہوتی ہیں ،تو ساتھ میں اس میں رہیجی اشارہ ہے کہ جب بھی تم اندھیر ہے میں جاؤ ، جا ہے اس اندھیر ہے کا ا حياس بوسكتا موه ليني ظاهري اند حيرا موه ياا ئيال كاند حيرا موء عقا كد كاند حيرا موه با نظریات کا اند عیرا ہو، ان سب اند جیروں میں اللہ عل جلالہ کی بناہ مانگو، ہوتا ۔ ہے کہ جب ہم کسی برائی میں گھر جاتے ہیں، یا کوئی تکلیف ہمیں پہنچتی ہے،تو ہیش کر تھرے کرتے رہے ہیں کہ یہ ہور ہا ہے ، وہ ہور با ہے ، لوگ الی حرکتیں کررے ہیں، لوگوں میں یہ بات پھیل گئ ہے، لوگوں میں وہ بات پھیل گئ ہے،اس کے شکوے کرتے بھرتے ہیں، لیکن بیا حساس اور بیدھیان بہت کم لوگوں کوآتا ہے کہ اس اندھیر ہے کا علاج اگر کوئی ہے، تو وہ اللہ جل جلالہ کی وامن رحمت میں بناہ لینا ہے،اللہ کی بناہ کی طرف رجوع کرنے کی بہت کم لوگوں کوتو فیق ہوتی ہے، حالا مکیہ قر آن کریم کا ارشاد ہے کہ جب جمعی اند عیروں میں گھروتو جمیں پکارو۔

حضرت يونس عليهالسلام

و کیسے انک اور بگیر آن کریم میں حضرت پونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا ، حضرت پونس علیہ السلام کو ہر کوئی جات ہے کہ ان کو مجل نگل گئی تھی ، اور چھلی کے پیدے میں رہے ، آپ امرازہ سیجے کہ ایک زندہ انسان اگر ہوئی پھیلی کے پیٹ میں چلا جائے ، تو کیا اس کی کیفیت ہوئی ، وہ پید ایسا کہ اس میں اندھے راہی اندھے را رِ مُن عليه الصلوّة والسلام اس اند حير يشي بُنْجِيةٌ قر آن كريم فرما تا ہے: فنّادى في الفُلْكُماتِ أنَّ لاّ إلّه إلّا أنّتَ سُبُحَانَكَ إِنِّي

ٹھنٹ مِنَ الظَّالِمِينَ . (سورۃ الانباء:۸۷) ان اند حیروں میں گھرنے کے بعدانروں نے جمین ایکا راہ جمیں بیکار کر کہا کہ

ان اندهیرون شل هریئے نے بعدا میون سے یں پایوارہ میں پائوارہ ہیں پائوارہ ہیں پائوارہ ہیں۔ اے انڈیا آپ کے سواکوئی معیود نیس، آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے ، میں تک ظلم کرنے والوں میں ہے تھا، میں نے اپنی جان برطلم کیا تھا ،اس کے نتیجے میں میں

عظم کرنے والوں میں سے تھا، میں نے اپی جان پر م کیا ھاء اس سے بیے ہاں میں ان اندھروں میں گھر کیا، ہاری تعالیٰ فرماتے میں کہ جب انہوں نے اندھروک میں گھر کرجمیں کا کاراتو "فداشتہ تبذیکا کڈ و تکشیداڈ من الگفتہ" بھم نے ان کی کا وکوستا، میں گھر کرجمیں کا میں ہے۔

یں کھر کر بیٹیں پاکاراتو "خاستہ بحبنا کہ و نہتیناۃ من الغنج" ، م کے ان ک پاکو اوستانہ اور ہم نے ان کواس محفن سے مجات دیدی ، آپ اندازہ بیچے کر کسی زیردست محفن ہوگی ، ہوا آنے کا رامیۃ شکل ، اگر ہوا آئے گی تو مجھل کے سالس کے ذریعے آئے

ہوگی، ہوا آنے کا راستہ شکل ،اگر ہوا آنے گیاتہ جنگی کے سالس کے ذریعے آئے گی،جس میں پوجمی ہوگی ،اور ایک افسان کے لیے ٹا قابل برداشت چیز ہوگی ، اندرچر اہوگا ،ال تحفیٰن میں میں پایا اتو ہم نے ان کوال تحفیٰن سے نجات دید کی" د میں میں اللہ میں " ہو ہے باط حصر میں ایک است دید کی " د

اند چرا ہوگا ، اس تھٹن میں تہمیں پکارا تو ہم نے ان کو اس تھٹن سے نیجات و بدی " و کہ نلاک نسختی المدو منین "ہم ای طرح موموں کو نیجات و سے ہیں ، کیا منی " کہ جب بھی کوئی موشن کسی بھی اند چرے ہیں گھرے گا ، کسی بھی نظمات میں گھرے گا ، اور پھر جمیں پکارے گا "لا اللہ الا النت سبحائلت انی کننت من الطالمین " تو ہم اس کواس اند چرے سے نیجات عظافر مادیں گے۔

اندھیرے ہے پناہ کیوں؟

ر پیرے سے میں اور ہیں۔ تو بیر جو خاص طور پر "قبل اعبر ذہرب! علق ، من شر ما حلق "کے احد اند حیرے ہے اس لئے بناہ ما گل جارہی ہے کہ آج اگر ہم اپنے ماحول کا جائزہ لے کردیکھیں،تواند حیرای اند حیرامسلط ہے، کفر کا اند حیرا،شرک کا اندھرا،فتق و فجور

كااندهيرا، گنابون كااندهيرا، بدا تماليون كااندهيرا، حرام خورون كااندهيرا جارون طرف مسلط ہے، اس میں جو تعلیم دی جار ہی ہے وہ بیہے کہ اس اندھیرے میں

الاركايَّاه مائكُو"قبل اعبوذ ببرب الفيليق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا و فسب"ہرطرح کےاند عیرے ہے جب وہ چھاجائے ،تواللہ تعالیٰ بمیں تو فتی عطا

فرمائے ، ہم آج کے ماحول میں شکو بے تو بہت کرتے دیتے ہیں ،سیاست پرتبھر بے

ہورہے ہیں، حالات حاضرہ پرتبھرے ہورہے ہیں، ان کے ڈریعے مجلسیں گرم ہو ر ہی ہیں ، کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کہ یا اللہ ہم گھر گئے ہیںایں

اند حیرے میں ، اپنی رحمت ہے جملیں پناہ دے دیجتے ، جملیں اپنی رحمت ہے اسید دامن رحت میں لے لیجے ،اور ریا ند جرا ہم ہے دورفر مادیجے ،رورو کر دعا کرنے

والے شاد د نادر ہیں تعلیم بے دی جارہی ہے کہ تبھرے کرنے کے بجائے اللہ تبارک

وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا راستہ اختیار کرو، اس کے منتیج میں اللہ تعالیٰ بناہ دیں گے،اللہ تعالیٰ اس تحمن ہے مجات عطا فرمادیں گے،اللہ تعالیٰ ہم سب کواس کی تو فیق عطا فریائے آمین۔

گر ہ پر پھو نکنے والوں کے ثمر *ہے* "من شسر النفثت في العقد" مين يناه ما نكماً مون ان لوگون كي شريه جو گرہوں پر بڑھ بڑھ کر پھو نکتے ہیں، یہ جاد و کرنے دالے کیا کرتے ہیں کہ کوئی وھا کہ لےلیا ، کو کی ری لے لی ، اس پرگر ہیں با ندھیں ، ایک گرہ باندگی اس پر کچو نگا ، پھر دوسری گرہ باندگی ، پھر اس پر بھو نکا ، پھر تیسری گرہ باندگی ، پھر پھو نکا ، بیسب شیطانی تشم کے اعمال ہوتے ہیں جو جاد د گر دن کو شیطانوں نے سکھا رکھے ہیں ، اور اس کے بیتیج میں کسی کے اوپر جاد دوکر دیا ، کسی کو تنکیف پہنچادی ، کسی کے درمیان فرمایا کہ کہو ہیں اند تعالیٰ کی بیناہ ما تکا ہوں ان لوگوں سے جو گر ہوں ہیں پچونک فرمایا کہ کہو ہیں اند تعالیٰ کی بیناہ با تکا ہوں ان لوگوں سے جو گر ہوں ہیں پچونک

# حضورا قدس صلى الله عليه وسلم پر جاد واور بگریس

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جب رسول کریم سرورد وعالم صلی اللہ
علیہ وسلم پر جاد و ہوا، اور آپ کو اللہ جارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے بنا دیا کہ
سے جاد و فلال جگہ ہے تو وہ ایک ری بخی ، یا وحا گہ تھا، جس پر گیارہ گرحیس بندھی ہوئی
ایک کہ مرورود عالم سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلاق اور سورہ الناس و وفول
اظام ت بین اللہ و فول میں گیارہ آئیش میں ، ہرآ ہے پر آپ ایک گرہ کو لیے
سے ، بیماں تک کہ گیارہ کی گیارہ آئیش کی باوراس کے بعد سرکار دوعالم سلی
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیام و گیا جسا کہ کی قیدے آزاد ہوگیا ہوں، اس لیے
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الیام و گیا والوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کر
فرمایا کہ میں اللہ کی بناہ ما نگیا ہوں ان الوگوں کے شرے جوگر ہوں میں پڑھ پڑھ کہ

حسد کرنے والوں سے بناہ

اور پھر آخر میں فریایا میں اللہ کی بناہ یا تگتا ہوں حسد کرنے والے کے شرے

جب وہ حسد کرے ، اشارہ اس طرف ہے کہ عام طور سے یہ جا دوٹو تا جولوگ کرتے ہیں، یہ صد کی وجہ ہے کرتے ہیں،ایک آمی کو اللہ تعالیٰ نے کچھ آ گے بڑھا و یا، اکر

کے باس پیسے زیادہ آگیا، مااس کوشیرت زیادہ ل گئی، بالوگوں میں وہ مقبول زیادہ ہو

گیا، یا اس کوصحت اور توانائی عام لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ حاصل ہوگئی ، تو اب لوگ اس کے اویر صد کرنا شروع کردیتے ہیں، اس سے بھی بناہ یا گل کہ اے اللہ!

میں بناہ ہا نگتا ہوں آپ کی حاسد کےشرہے جب وہ حسد کرے ،اللہ تعالیٰ نے پہلے فر ما ما کہ ساری کنلوق ہے اللہ کی بناہ مانگو،کیکن بعد میں خاص طور مران تین چیز وں کا

الگ ذکر کیا، اس واسطے کہ انسانوں کو تکلیف پہنچانے بیں ان تین چیزوں کاخصوصی

وغل ہوتا ہے، صدیھی الی جزے کہ اس کے ذریعے محسود کو تکلیف پہنچانے کے طریقے لوگ ایجا ذکرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح اس کو تکلیف پہنچا ؤں۔

حبد کے کہتے ہں؟

یہاں سے بچھ کیجئے کہ حسد اس کو کہتے ہیں کہ کی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو

نغت عطافر ہائی ہے،اس ہے زائل کرنے کے لیے،اس کواس ہے دور کینے کے لیے دل میں خواہش اور جزیہ پیدا ہوجائے ، اس کوصد کہتے ہیں ،مثلا اگر کسی کے

یاس میسه زائد آگیا تو دل پس خوابش ہور ہی ہے کہ چیسہ کم ہوجائے ،اس کی آ مدنی

کم ہو جائے ، یا ایک آ دی مشہور زیادہ ہو گیا ، دل میں خیال میہور ہا ہے لوگوں میں

اس کی مقبولیت کم ہو جائے ، حاہیے مجھے حاصل ہویا نہ ہو، کیکن اس سے وہ نعمت زائل ہو جائے ،اس کوحسد کہتے ہیں۔

ارشک کرناجا ئزے

ایک ہوتا ہے رشک ، رشک کے معنی یہ ہوتے ہیں کدایک شخص کوفعت حاصل ہے ، دل میں بیٹواہش پیدا ہور ہی ہے کہ جیسی نعت اس کو حاصل ہے و کی مجھے بھی ہوجائے ، بیرنا جائز نہیں ہے۔ خاص طور پراگر بیرٹنگ دین کے معالم میں ہو، ا یک آ دمی کونلم زیاد ہ حاصل ہے، میرا دل جا ہتا ہے کہ میں بھی ویسامتی بن جاؤں، یہ بڑی اچھی بات ہے،اس میں کوئی مضا کقہ نہیں،ایک آ دمی کا حافظہ ایھا ہے تو آ دی بیسو ہے کہ میرا بھی حافظ ایسا ہو جائے تو یے کوئی بری بات نہیں ، نہ بیرگناہ ہے۔ حافظا بن حجرٌ كارشك كرنا

حافظ بن حجر رحمة الله عليه جو ہڑے درجے کے محدثین اور علماء ہیں ہے ہیں، وہ جب مکہ کرمہ گئے جج کرنے کیلئے تو حدیث ٹریف میں آتا ہے کہ زمزم پہتے وقت آ دی جود عا کرے، وہ اللہ تعالی قبول فریاتے ہیں:

مَّاءُ زَّمُزَّمَ لَمَّا شُرِبَ لَهُ

زمزم جس نیت سے پیا جائے ، اللہ تعالی وہ نیت پوری فرمادیتے ہیں ، پیرا

کہتے ہیں کہ جب میں نے زمزم پیا تو زمزم ہے وقت میں نے بیددعا کی یااللہ! مجھے حافظ ذہبی جبیہا حافظہ عطافر مادیجئے ،تویہ دشک ہے،اس میں کوئی گناہ نہیں ، یہ کوئی نا جائز بات نہیں، کیکن پیرتز بہ کہ دوسروں نے نمت چھن جائے ، مجھے ملے، یا نہ ملے، یہ صد ہوتا ہے، انڈ بچائے ، بیہ ہو بری نیاری ہے، بہت ہی بری بیاری ہے، ادر بمبااوتات دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر کا حد کا انجام بیہ ہے کہآ دمی صد کی آگ میں جل جل کرخود دی بھی جاتا ہے، لیکن اس کی کوشش بیہ ہوتی ہے کہ کی طرح اس کو تکلیف پہنچادوں ، اس کی فیست کر سے گا ، اس کی برائیاں کر بیگا ، لوگوں میں اس کو بدنا م کرنے کی کوشش کر سے گا ، اور جا دو کر سے گا ، لؤ نکا کر سے گا ، اس تھم کے سارے شرع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔

غيراختياري خيال پر گناه نہيں

 گا،اس کی برائی کرےگا،اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرےگا۔ غیر اختیار می خیال کا علاج

حضرت امام غز الی رحمة الله علیه فرماتے ہیں اس کا علاج یہ ہے، ایک توبیہ خیال جودل میں آیا ہے،اس کودل ہے براسمجے، یہ خیال جومیرے دل میں آیاہے، اچھا خیال نہیں آیا، ہرا خیال آیا ہے،ادراس پر بھی اللہ تعالٰی ہے استغفار کریں، یا الله! مهرے دل میں برا خیال آر ہاہے، میں اس براستغفار کرتا ہوں ، اور دوسرا علاج مدہے کہ جس کے مارے میں ول میں حسد پیدا ہور ہاہے،اس کے حق میں دعا کرے کہ مااللہ اس کواس احجائی میں زمادہ ترقی عطا فریاءاگر مال ہے حسد ہور با ہے تو یا اللہ اس کواور زیاوہ مال عطافر ماءا گرشبرت ہے حسد ہور ہاہے تو یا اللہ اس کو اور زیادہ شہرت عطا فریاءا گراس کی عمادت اور تقوے ہے حسد ہور ما ہے تو ما اللہ اس کواور زیا دہ عمادت اور تقو ہے کی تو فیق عطا فرماء یہ دعا کرے یہ بڑا مشکل کا م ے، جس کے دل میں حسد کے خیالات آرہے ہوں ، وہ جب بید عاکرے گا کہ یا اللہ!اس کواورتر قی دیتو دل پرآ رے چل جا ئیں گے،لیکن امام غز الی فرماتے ہیں كەنلاج بەبى ب، جا ب و كر وا گھونٹ معلوم ہو، جا ب دل برآ رے چل جا كيں، مگراس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ اس کو اور ترقی عطا فرما ، اور تیسر ہے بیہ کہ او گوں ہے اس کی تعریف کرے، مہتمن چیزیں ملیں گی کہ اس خیال کو براسمجھ رہاہے، الله تعالیٰ ہے اس پراستغفار بھی کر ہاہے ، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرر ہاہے کہ یا اللہ اس کے درجے اور بلندفر مادے،اور ترقی عطا فرمادے،اور لوگوں ہے اس کی تعریف بھی کرر ہا ہے تو اُنشاء اللہ بیہ خیال خودا پنی موت مرجائے گا، اور انشاء اللہ حسد کا گناہ اور د ہال اس کے مریم نبیس رہے گا ، یہ ہے اس شخص کا علاج جس کے ول میں صد کا خیال پیدا ہوں ہا ہوا ور بہ یتاری ایسی ہے کہ اکثر و پیشتر انسانوں میں غیر شعوری طور پر بعض اوقات پیدا ہو جاتی ہے ، اس کا بڑا و هیان رکھنے کی ضرورت ہے ، اس کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور جس شخص سے صد کیا جار ہا ہے اس کے لئے آیت کر بیر ہے کہ "فیصل شرح سے سبد اِذا خسند" اے اللہ بیان آپ کی پنا ہ مانگل ہوں حاسد سے شرحے جبکہ وہ حسد کرنے تو انشاء اللہ باللہ جارک وتعالی اس کو حسد کے شرعے تحفوظ رکھیں گے ، چاہے وہ حسد کا شرحاود کی چمل میں ہو، جارا کے علی طرح ہوارد کی چمل میں ہو، جارا

حاسد سے بدلہ نہاو،معا**ف** کردو

اور بدفر ما یا کہ حاسد کے حسد کا جواب شدوہ میڈیمل کدوہ حسد کی وہ سے کو گی حد کا کا م کر رہا ہے ہم بھی وشنی کا کا م شروع کر دو، بلکدالتد کی بناہ ما تھو، اور صبر ہے کا م لوہ اللہ جارک وقعا کی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھی کو گی آدری کی ک بینجیائی ہوئی تکلیف پر مبر کرنے والوں کو مبر کرنے واقعائی اسپے فشل وکرم ہے اس کو اپنی بعضہ ہر حساب مبر کرنے والوں کو مبر کرنے کا اجربے حساب دیا جائے گا اللہ جارک وقعائی کی طرف نے میں شرح غامیتی اوا وف یہ و و بین شرح اللفظیت بنی المُفقید یہ مِن شرح ما سفاق ہو و من شرح غامیتی اوا وف یہ و بین شرح اللفظیت بنی المُفقید یہ ون میں شرح خامید اذا حسّد ہے کہ انشاہ اللہ اللہ جارک وقعائی جمیں اپنی پناہ میں لیاں کے اور ہر طرح سے شرے حفاظت فرما تھی کے ماللہ جارک وقعائی جیس اپنی خاص کے لیا کی اور مر طرح سے شرے حفاظات فرما تھی کے ماللہ جارک وقعائی اسپے فضل و کرم میں اپنی رحمت سے ان تمام معالمات میں اپنی طرف درجوع کرنے کی تو تیش عطا



(Y·A)

مقام خطاب : جامع محبد میت المکرّم گلفن اقبال کراچی وقت خطاب : قمل نماز جعد اصلای خطبات : جلد نبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَهِبَمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِبَمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَهِبَمَ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِبَمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ يشير الله الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

## حسدكاعلاج

#### تفسيرسورة الفلق (٣)

ٱلْحَهُ لُ يِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئْتِ اعْمَالِنَا مَنْ يُّهُدِةِ اللَّهُ فَلَا مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلَا هَادِيّ لَهُ وَ ٱشْهَالُ أَنَّ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَالُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَكَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانَا مُحَتَّلُّ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَأَرَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا \_ أَمَّا رَبُّكُ اللَّهِ عَلَا إِلَّهُ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِدِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قُلُ إَعُوذُ بِرَبِّ الْفَكَيْ ﴿ مِنْ شُرٍّ مَا خَلَقَ ﴿ وَ مِنْ شَرٍّ غَاسِتِي إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرٍّ النَّقْاتُ فِي الْعُقَادِ فَ وَمِنْ شَرِّ خَالِمِهِ إِذَا حَسَدَةً امَنْتُ بالله صَدَقَ اللهُ مَوْ لَا نَا الْعَظِيمُ ، وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبُّ الْكَرِيمُ ، وَنَحُنُ عَلَى خُلِكَ مِنَ الشُّهِلِئُنَ وَالشُّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُلِلِهِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزيز! يجيل جهرسات عفق ميرے سفرول ميں

گزرے، اس لئے غیر حاضری رہی،اس ہے پہلے قرآن شریف کی ان آبیوں کی تشریح کا سلسله شروع کیا تھا جوہم کثرت سے نمازوں میں پڑھتے ہیں ،اورسورہ فاتحہ کے بعد سور وَ فلق کا بیان پچھلے چند جمعوں میں ہوا ہے ،اس سورت میں اللہ حارک وتعالی نے بہتا کیدفر مائی ہے کہ اللہ کی بناہ مانگنی جا ہے مخلوقات کے شرہے ، اوران لوگوں کے شرہے جود وسر دل پر جاد و کرنیکی فکر کرتے ہیں ، اور آخر میں فریایا ،

وَمِنْ شَرّ حَاسِدِ إِذَا حَسَدَ

کہ میں اللہ کی بناہ ہانگتا ہوں حاسد کے شرہے جب وہ حسد کرے ، کو یا اس سورت میں حسد کرنے والے کے شرہے بھی پناہ ما تگنے کی تلقین فر مائی گئی ہے،اس میں سیجھنے کی ضرورت ہے کہ حاسد کا شرکیا ہوتا ہے،حسد کیا ہوتا ہے،حسد کا شرکیا

حسد کے معنی اور اس کے در حات

حسد کے معنی یہ ہیں کہ کمی دوسر ہے شخص کی اچھائی پرانسان کو دل میں کڑھن ہو کہ اس کو بیا جیمائی کیپیے ٹل گئی؟ کسی کو مال و دولت زیادہ حاصل ہو گیا، اس کی وجہ ہے دل میں جلن ہورہی ہے کہ اس کے مال میں اتنا اضافہ کیوں ہوگیا؟ کمی کی شہرت زیادہ ہوگئی ،لوگوں میں مقبولیت زیادہ ہوگئی ،اس پرجلن ہور ہی ہے کہ پیخف لوگوں میں مقبول کیوں ہو گیا ،اس کو کہتے ہیں حسد ،اور یہ بہت ہی بر کی بلا ہے ، اور صورتحال یہ ہے کہ حسد کے گئ درجے ہوتے ہیں،ایک درجہ تو یہ ہے کہ کی کوکوئی احِيمائی کی ، کوئی نعمت حاصل ہوئی ، پیسے زیاد و آگیا ،علم میں بڑھ گیا ،شہرت اس کی زیادہ ہوگئی دفیرہ و وغیرہ تو اس کی اچھائی کی دجہ ہے دل میں غیرا فقیاری طور پرائیک کڑھن پیدا ہوتی ہے، یا تکلیف ہوتی ہے کہ یہ بھے ہے آگ بڑھ گیا ، یہ غیرا فقیاری طور پرلیف اوقات خیال آ جا تا ہے، اگر یہ خیال غیرا فقیاری طور پر آیا ہے تو اس پ اللہ جارک و تعائی کے ہاں کوئی موافذہ نہیں، کیونکہ غیرا فقیاری ہے: لا یہ کجائف اللّٰہ نَفْ سُسا اِلّٰا وُسُمْ فَیا۔ لیکن ہے خطر تاک، اس کے اس کوا چھائیں، جھنا چا ہے، برا سمجھنا چا ہے، اس کی تفصیل آ گے حرض کروں گا انشاء اللہ۔

حسد كادوسرادرجه

دومرا درجہ یہ ہے حسد کا کہ صرف اٹنا ہی نہیں کہ نکلیف ہوئی اس کے آگے بوصنے ہے، بکدول میں بوی شدت کے ساتھ میہ تمنا پیدا ہوئی کداس سے میڈست چین جائے ، جو چیبرزیادہ طا ہے، وہ چین جائے ، کوئی مال اس کوزیادہ حاصل ہوا ہے، وہ چین جائے ، شہرت زیادہ طاحل ہوئی ہے، وہ شہرت چین جائے ، ساتھ میں ول میں بینواہش اور بیآ رزو مجلی پیدا ہور ہی ہے اور شدت کے ساتھ بیدا ہور ہی ہے، بیصد کا دومراد رجہ ہے۔

حسد كاتيسرا درجه

اور تیمرا درجہ بیہ صد کا کہ چونکہ دل ٹس بیرخوا ہٹ ہے کہ اس کی بیر فعت چین جائے تو اس ہے اس فعت کو چھینے کے لئے کوئی علی کا روائی کرے، مثلا حمد کی وجہ ہے کوگوں ہے اس کی برائی بیان کر دہا ہے، فیبت کر دہا ہے، یا اس پر بہتالن با ندھ دہا ہے، یا اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو منصب حاصل ہوا ہے وہ منصب چین جائے ،اس کے بڑوں کے پاس جا کرشکایت کررہا ہے، تا کہ بہ منصب اس سے چین جائے ، اس کے بڑوں کے پاس جا کرشکایت کررہا ہے، تا کہ بہ منصب اس سے چین جائے ، اور ا تنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معانی اس وقت تک ٹیس ہوتی جب تک صاحب تق اس کو معانی نیر کے ، اور گنا ہوں کا حاصل تو بہ ہے کہ اگر انسان کو کی وقت بھی تغییہ ہوجائے ، اور وہ تو بہ کرنے ہے گناہ معانی ہوجائے ہیں ، کین خوتی آلا جائے ہیں ، کین چینکہ اس کا تعلق حقوق العبادے ہے ، بندوں کے حقوق ت ہے ہاتی کے اس کے انشہ جارکہ نے ہے گناہ ہے ، بندوں کے حقوق ت ہے ، اس کے انشہ جارک وقت کی خوب کے کہ دو بندہ جس کے خلاف تم نے کا روائی کی ہے ، وہ یہ معانی نہیں ہوگی ، اس واسط اس کا گناہ بہت شدید

حمد کے پہلے دودر جوں کی حقیقت

ہے،عام گناہوں ہے زیادہ متکین ہے۔

اس کوسو چنے لگا ، تو اپنے اختیار ہے اگر سویے گا تو گناہ ہوگا ، اور زیادہ دیر تک سا خیال دل میں بیٹھار ہاتو کسی وقت اس کواس بات برآ مادہ کردے گا کہ جس سے حسد كرر با ہے، اس كے خلاف كوئى كاروائى كرے، وہ كاروائى كى بھى قتم كى مو، اس کے خلاف برو پیگنڈہ کرے، اس کے خلاف لوگوں سے غیبتیں کرے ، یا اس کی برائی بیان کرے ،اس کی چفلی کھائے ،اس کواس کے منصب سے ہٹانے کی کوشش کرے وغیرہ وغیرہ ..... بیساری کاروائیاں ہوعتی ہیں،اورلوگوں کے بس میںاور کوئی کاروائی نہیں ہوتی تو بعض اوقات جا دوٹو نا شروع کردیتے ہیں کہ حسد کی وجیہ ے کوئی جاو د کاعمل ایبا کردیں جس ہےا ہے تکلیف پہنچے ، اور بیسور ۃ فلق جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ بیای تم کے جادو کے بارے میں نازل ہوئی۔ تو یہ غیرا ختیاری خیال اگر زیادہ دیردل میں پیٹے گیا ،اوراس کی کھچڑی انسان! ہے ول ودیاغ میں نکا تاریا،تو کسی وقت اس کووہ ناجا کزاور حرام کاروائی پر بھی آیادہ کردے گا،اس داسطے بیہ خطرناک،اگر خیال بھی آ رہاہے اور غیرا ختیا ری طور پر بھی آ رہا ہے تو رہ خطرناک ہے۔

ووطریقوں ہے اس کا علاج

اس لئے امام غز الی رحمہ اللہ علیہ نے جو بڑے ذہر دست عالم گز رہے ہیں، اور نصوف اور سلوک کے بھی ماہر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس تسم کا غیر اختیار کی خیال ول میں آرہا ہو، تو اگر چہ اس پر فوری طور نے مواخذہ اور گرفت نہیں ہے، کیکن اس کا علاج کرنے کی ٹھر بھی ضرورت ہے اور ہے بدایک بیاری، غیر اختیار ک ہاری ہے لیکن ہاری ہے اس ہاری کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور علاج انہوں نے فرمایا ہے کہ دوچیزوں سے علاج کرنا ہوگا ، ایک علاج اس کا میہ ہے کہ میر جو خیال اس کے ول میں آر ہا ہے اور تکلیف ہور ہی ہے، تمنا ہور ہی ہے کہ اس ہے پیفعت چھن جائے ، اس خیال کو ہرا شمچھ کر بھٹی! ول میں بیہ جوخیال آ رہا ہے بیا چھا خیال نہیں ہے، اور براہمچے کراللہ تعالیٰ ہے استغفار کرے کہ یا اللہ! میرے دل میں بہ خیال آر ہاہے، یہ انچھاخیال نہیں ہے،اےاللہ! مجھےاس ہے محفوظ رکھ،اور مجھے اس سے بچالے، ایک توبیا ہمام کرے آ دی کہ اس خیال کو براسمجھے اور اللہ تعالی ہے اس خیال کو دور ہونے کی دعا کرے۔

دوس اعلاج اس کے حق میں دعا کر ہے

اور دوسراعمل جوکڑوی کو لی ہے لیکن اس کے بغیراس بیاری کا علاج نہیں ہوتا، وہ بیرکہ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ علیہ فریاتے ہیں کہ جس محض سے حسد ہور ہا ے،اس کے حق میں خوب دعا کرے، مثلاً اس کے مال ودولت سے صد مور ہا ہے تو خوب دعا کرے کہ یا اللہ اس کے مال میں اور برکت عطا فرما، اس کے مال میں اورترتی عطافر ما، اگراس کوکوئی عہدہ ل گیاہے ،منصب ل گیاہے تو یا اللہ اسکے عہدہ اور منصب میں اور ترتی دے ،اگراس کی شہرت اور مقبولیت ہور ہی ہے ،اس کی وجہ ہے حسد ہور ہا ہے تو دعا کرے کہ یا اللہ اس کی شہرت میں ادراضا فدفر ما، اس کی مقبولیت میں اور اضافہ فریا، جب میدعا کرے گا تو دل پرآ رہے چل جا کیں گے، کیونکہ دل تو اندرے سے کہ رہاہے کہ کسی طرح اس سے میفتہ چھن جائے الیکن د عا

یے کر ہا ہے کہ یا اللہ اسکو بیدا در حاصل ہو، اور ترتی ہو، تو اسکے نتیجے میں جو ول پر آ رے چلیں گے، بیاس نیاری کا طابع ہوگا۔

لوگوں کے سامنے اس کی تعریف

اورای کے ساتھ ہے کا م کھی کرے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کئی کرے ، دوسرے لوگوں میں اس کی اچھا کیاں بیان کرے ، اس کے جو اچھے اوصاف ہیں دوبیان کرے ، میہاں پر بھی آ رہے چل جا کمیں گے ، ول میں تو ہیہ آ مہا ہے کہ بیوگوں میں بدنام ہو، اوراس کی لوگ تعریف کرنے کے بجائے لوگ پرائی کریں، کین میں لوگوں کے سامنے اس کی افریف کررہا ہوں، تو اس سے مجر ول پر آ رہے چلیں گے ، کین آ رہے چلنا ہی علاج ہے اس بیماری کا ، میگل حضرت امام فرائی رحمہ اللہ علیہ نے احاج العلوم میں تحریف کے اور گویا ہوں تجھو کہ سے علاق

> اسیاری کا تریات ہے۔ ہر شخص کا میرحال ہے

م ر می میں میں ہے۔ د یکھیے ا آج کی دنیا میں ہم میں ہے ہرایک شخص اپنے گریبان میں مند ڈال کر دیکھے کہ بھی نہ کئی کئی نہ کئی کے بارے میں اس شم کے خیالات پیدا ہو جائے ہیں، کی کوم اور کن کوزیا دہ اور یہ ہے بدی بیاری کی نشانی ہے، میکن ہم پرواہ فیس کرتے ،اسکے نتیجے میں یہ بیاری بڑھ جاتی ہے، اور آگے جل کر لا علاج ہوجاتی حبد کرنا تقدیر پرشکوه کرنا ہے

و کیمواسو چے کی بات ہیے کہ حسد درحقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا

شکوہ ہے،اللہ تبارک و نعالی کی انقدیر کے او پر اعتراض ہے،اے بیر فعت کیوں اُل گئی، اس کے معنی یہ ہن کہ اللہ میان! آپ نے اس کو بیر فعت کیوں دید کی؟ اے

ی، اس نے می یہ بین کہ اللہ میان: آپ نے آن کو سیاست یون دیون اسے ا اللہ! آپ نے کیون اس کو منتقب کر لیا اس فعت کے لئے؟ بیدور حقیقت اللہ تعالیٰ بے ا

اعتراض ہور ہا ہے، اس واسط بزی خطرناک چیز ہے اور حقیقت یہ ہے کہ حسد

کرنے والاخود ہی اپنی آگ میں جاتا رہتا ہے، اس محسود کو جس سے وہ حسد کررہا

ہے،اس کوتو کوئی نقصان نہیں ،لیکن حاسد دل میں کڑھ رہا ہے،اس کے دل میں جل میں ہیں۔ میںا ندرآ گی میں مطابر متا ہے،جلس کڑھیں ملے ختم ہوجا تا ہے، نقصان

جلن ہورہی ہے،اپنی آگ میں جلنار ہتا ہے،جلن کڑھنن میں ختم ہوجا تا ہے، اقتصال اس کا صرف حید کرنے والے کو ہوتا ہے، کمی اور کوئیس پہنیتا ،البندا اس سے نجات

اس کا صرف حسد کرنے والے کو ہوتا ہے، کسی اور کوئیمیں بہنیتا، البندا اس سے نجات حاصل کرنا ہوتا ضروری ہے، اور نجات حاصل کرنے کا راستہ وہی ہے جوامام غزالی

رحمه الله عليه نے فر مایا کدا کے حق میں خوب دعا کیا کرے کہ یا اللہ! ایکے درجات

اور بلند کر، اسکواور نعتق سے سرفراز فر ما، اس کواور فعتیں عطافر مادے اور دوسرے لوگوں کے سامنے اس کی قتریف بھی کرے اس کیا اجھائیاں بیان کرے، انشاء اللہ

علاج ہوجائے گا۔

حبدكا تبسرا درجه

تیسرا درجہ حمد کا جو ہے، اللہ بچائے ، وہ تو بہت ہی خطر ناک ہے، وہ سیک اس حمد کی وجہ ہے حاسد کی تخت کے خلاف کو ئی کا روائی کر ہے، اس کی برائی بیان کرر ہاہے بھی کے اندر، اس کو بدنا م کرنے کی گوششیں کر رہا ہے، اس کے خلاف پرہ پیگیٹر ہ کر رہاہے ، اس کے خلاف ایس کا روائی کر رہا ہے جس ہے وہ اپنی موجودہ فعت سے محروم ہو جائے ، اس کا ذکر اس آئے ت کریمہ ش ہے کہ: وَمِنْ شَرِّ حَاسِدِ إِذَّا حَسَدُ

میں حاسد کے شرے اللہ کی بناہ ما تک ہوں جب وہ حسد کی کا روائی کرے، ا حاسد کا شرکیا ہے؟ حاسد کا شریہ ہے کہ وہ حسد کی بناہ پر کوئی کا روائی کرے، اگر وہ علی کا روائی ٹیس کرتا ، بلکہ ول ہی ول شرک کو ھدر ہا ہے تو اس کا نقصان تو ہمیں کچھ ممیس پہنچتا ، اس کا نقصان تو اس کو پہنچے گا ، کین اگر حسد کی بناہ پروہ ہمارے خلاف کوئی کا روائی کر رہا ہے تو یہ اس کا شرہے، جس سے اللہ تبارک وقعائی کی بناہ ما تکنے کی تنتین نر مائی گئی ہے۔

حسد کیوجہ سے کون ہما رہے خلاف کا رروانی کررہا ہے جب ہما ہے کامیں گے،وئے میں، ہمین ٹیس پید کہ ہم کے ون حسد کر

2.

ہوا ہے؟ یا اسکے رائے میں رو ہڑے اٹکار ہاہے ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کومعلوم ہے، اس لئے اس مورۃ کے ذریعہ پناہ ما نگنے کی تلقین کی گئی ہے،اس آیت میں سیمجی واضح فرمایا گیا که حمد ایک بهت بری بیاری اور ایک بهت بری بلاے، اور الله حبارک وتعالیٰ ہے یہ بھی پناہ ہانگنی جا ہے کہ یااللہ! میرے ول میں کمی بھی دوسرے کےخلاف حسد پیدانہ ہو۔ ر شک کرنا جائز ہے یبال به بات داخنح کرووں که حسداس کو گہتے ہیں که دوسر سے کی کمی نعمت کو و کھتے ہوئے میتمنا کرے کہ اس ہے رہنت چمن جائے ، مجھے لیے یا نہ لیے اس ے چمن جائے ، بیہ عدد ، اور ایک بیہ وتا ہے دشک ، رشک اے کتے ہیں کہ کی ووس بے کوکو کی نعمت حاصل ہوئی ہے تو آ دی کے دل میں میتمنا پیدا ہوکہ پیغمت جیسی اس کو پلی ہے ، یا اللہ! مجھے بھی ویدے ، بیکوئی گناہ نہیں ہے ، یا اللہ! جیسیاعلم اس کو ویا گیا ہے، دیساعلم جھے کو بھی ویدے، حبیبا تقویٰ اس کواللہ تبارک وتعالیٰ نے عطافر مایا ہواہے ، ویدا جھے کو بھی مل جائے ، جیسی دولت اس کو کمی ہے ، جھے کو بھی مل جائے ،اس فتم کی با تیں تحض ایک حد تک ہوں کہ اس کو جونعت کی ہے ،اس کے یاس بھی دے، اور ساتھ ساتھ مجھے بھی مل جائے ،اس کو حسد نہیں کتے ، سہ حسد نہیں ہوتا ، مدر شک ہوتا ہے ، اس کو حدیث میں غیطہ کہا گیا ہے ، یہ کوئی گناہ نہیں ، البتہ رشک کرنا حا ہے اچھی چیز وں میں ، جواللہ تارک وتعالیٰ کی فعتیں ہیں ان کے اندور شک کرنا جا ہے ، اور جو ہرائیاں ہیں ،ان کے اندررشک نبیں کرنا جا ہیے،معاذ اللہ کی شخص کو کمی فتق و

فجور کی وجہ سے دولت ل گئی، اب اس کورشک آر ہا ہے تو بیر شک اچھی بات میں ہے، کیونکہ گناہ کے اعدر دشک ہور ہا ہے، کیکن اگر کوئی جائز کام ہے تو اس میں رشک کوئی برائیس ،اس میں کوئی حربی خیس ۔

حافظ این حجر کی دعا حعرت عافظ این حجر رحمہ الله علیہ جب عج کرنے کے لئے گئے تو حدیث

:40

#### مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

جب آدی زم زم کا پائی چتا ہے تو اس کو پیشے وقت جود عا کرے، تو اللہ چارک و تعالیٰ تبول فر باتے ہیں تو حضرت حافظ اس تجرنے دعا میر کی تھی کہ یا اللہ بھے حضرت حافظ شمار ایس و جہی رحمہ اللہ علیہ جیسا حافظ وے و بیٹے ، بیٹی جیسا ان کا حافظ تھا، ایسا ہی حافظ ان کو جمال میں جائے تو یہ حمد ہوتا، کیل ان کو قبل ابن ہے اے اللہ! پال اگر میہ ہوتا کہ ان سے بھی جائے تو یہ حمد ہوتا، کیل ان کو قبل ابن ہے ، اے اللہ! بھی بھی کو کی حراکت میں کو کی حراکت بیس ہے میں جائز ہے، اور اس کی وعا کرنے مس کو حمد کی بیاری سے محفوظ و کیے ، اور اس تم کے اگر خیالات آتے ہیں، یا آئے ہیں، یا آئے جیس ، یا آئے ۔

وآخر دعوانا ان الحمد الله ربّ الغلمين

آيان

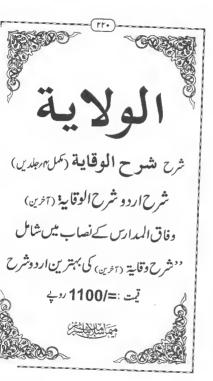

سورة الناس كى اہميت شُخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثما نی *ه*  مقام خطاب : جامع مجد بیت المكرّم گشن ا قال كراجی

وتت خطاب : قبل نماز جمعه

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱۸

ٱللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّد وَّ عَلَى الِ مُحَمَّد كَمَا صَلَّيتَ عَلَى إِبْرَهِمُمْ وَ عَلَى الِ إِبْرَهِمُمُ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى ابْرَهِيْمَ وَعَلَى الِ ابْرَهِيْمُ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# سورة الناس كى اہميت

(1)

ٱلْحَمْدُ يِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْدُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَثُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّغْتِ ٱعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهْ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيّ لَهْ وَ ٱشْهَدُانَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَ سَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَ مَوْلَانًا مُحَتَّدًّا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا مَهُ أَبَعُلُ فَأَعُودُ بِإِنْلُومِنَ الشَّيْطِي الرَّجِيْمِ يسُمِ اللَّهِ الرَّحْن الرَّحِيْمِ ٥ قُلْ آعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ أَ إِلَٰهِ النَّاسِ أَ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْفَنَّاسِ أَ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُومِ التَّاسِ فِي مِنَ الْجِنَّةِ وَ التَّاسِ أَ أَمَنُتُ بِاللهِ صَنَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيْمُ. وَصَنَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ، وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّهِدِيْنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ يْنَ.

تمهيد

" بزرگان محترم و برادران عزیز! پیقر آن کریم کی آخری سورة ہے، جے سورة

الناس کہا جا تاہے، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ،اورتقریباً ہرمسلمان کو پیا یاد ہوتی ہے، بکثرت نمازوں میں پڑھی جاتی ہے،اس سے مہلے سورۃ الفلق ہے، اور پچھلے کچھ بیا نات میں سور ۃ الفلق کی بقدرضرورت تغییر آپ حفرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں ،اوراس وقت بیعرض کیا تھا کہ بیدونوں سورتیں :قسل اعسو خ بسرب الفلق اور قبل اعدوذ برب الناس ايك بى ساتھ نازل ہو كيں، اوراس وقت نازل ہوئیں جب کچھ بہودیوں نے حضور بی کریم سرور دوعالم ﷺ پر جادو کیا تھا، اوراس جاد و کے بنتیے میں سر کار دوعالم ﷺ کو یہ تکلیف ہوگئ تھی کہ بعض او قات آ پ نے کوئی کا م کرلیا ہوتا، گریہ خیال ہوتا کہ نہیں کیا ،اس طرح کی صورتحال پیش آتی تھی ، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ووفرشتوں کے ذریعے بنی کریم ﷺ کواس بات ہے باخبر فرمایا که آپ پر جاد و کیا گیا ہے، اور پھراس جاد و کے تو ڑ کیلئے بید و صور تیس اللہ تارک وتعالیٰ نے نازل فرما کمیں ،اورجس شخص نے جادو کیا تھا،اس نے کئویں میں ہالوں کے اندرگر میں باندھ کر جادو کیا تھا، نبی کریم سرورووعالم ﷺ کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بتادیا گیا ،تو آپان دونوں سورتوں میں ہے ایک آیت پڑھتے اورایک گره کھولتے ، مجرووسری آیت پڑھتے اور پچردوسری گره کھولتے ، یہال تک کے ماری کی ساری گریں کھل گئیں ، اللہ تعالیٰ نے پھراس جادو کے اثرے آپ کو حفوظ رکھا،اس میں ہے بہلی سورة سورة الفلق کی تغییر پچھلے چند بیا نات میں تغییل کے ساتھ الحمد للہ بیان ہوچک ہے۔

سورة الناس كانرجمه

اس دومری سورت کا تر جمہ بیہ ہے کہ حضور نی کریم سرورد وعالم ﷺ سے اللہ

تبارک وقعالی فرمار ہے ہیں: خل اعدو ذہرب النساس ، کہوا بس پناہ ما کمّا ہوں اس ذات کی جوسارے انسانوں کا پروردگا رہے: مسلف السناس ، جوسارے انسانوں پر بارشاہت رکھے ہوئے ہیں ؛ اله الناس ، جوسارے انسانوں کا معجود ہے ، اس کی پناہ ما تکمّا ہوں ، کس چیز ہے بناہ ما تکمّا ہوں : مس شسر الوسواس المحتاس ، اس شیطان کرشرے جودل ہیں وسوسرڈ المّائے ، اور چیچے ہیٹ جاتا ہے : المذی بوسوس فی الصدور الناس ، من المحتنه والناس ، ط ہوہ شیطانی تمل کرنے والا جنات شما

> ے ہویاانسانوں میں ہے ہو۔ دونو ںسورنوں میں تقابل

 ے تکلیف پہنچار ہاہے، یا اور کوئی دشنی ہے جس کی وجدے وہ تکلیف پہنچانا جا ہتا ہے، یا جانور ہے کوئی تکلیف پہنچا نا جا ہتا ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی چور ہے، ان سب کے شرے پناہ مانگی گئی ہے، تو اس میں درحقیقت بناہ مانگی گئی ہےان مصیبتوں ہے اوران تکلیفوں ہے جوانسان کے جسم کو پینچتی ہیں، یا پینچ سکتی ہیں اوراس سور ۃ الناس میں بناہ مانگی گئی ہے ، ان لوگوں کے شرہے جو دینا میں تو نقصان چاہے خاص نہ پہنچا ئیں ،کیکن آخرت میں نقصان پہنچانے والے میں کہول میں وسوسہڈال کرافیان کو لفرمیں مبتلا کردیں ، شرک میں مبتلا کردیں ، اللہ بحائے گنا ہوں میں مبتلا کردیں ، معصیتوں کا عادی بنادیں ،ان کےشرہے بناہ ہانگتا ہوں ،تو اگرخلاصہ دیکھا جائے تو سورۃ الفلق میں پناہ طلب کی گئی ہے ، ان نقصانات ہے اور ان تکلیفوں ہے جو انسان کے ظاہری جم یردنیا کے اندر پیش آئیس، ان سے بناہ ما تگی گئے ہے، اور سور ۃ الناس میں اس نقصان ہے بنہ ما گی گئی ہے ، جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچائے ،اس کی آخرت تاہ کردے ، دنیا بھی خراب کرے اور آخرت بھی خراب کرے ،تو اس سے پناہ ما نگی گئی ہے ، اور یہی وجہ ہے کہ عجیب تر تبیب اللہ تارک وتعالیٰ نے رکھی ہے۔

سورہُ فلق میں ایک عفت اور تین صورتوں سے پناہ

وبان: قبل اعد ديرب الفاق ، شمن الله تعالى كي ايك صفت بيان كي تلي بيه: قبل اعود بيرب الفاق . شمن بناه ما مَكماً وول النوات كي جو يو پيخفي كما لك بيه، لين تع كما لك بيم من كم وقت كما لك بي، معرف ايك صفت ذكر فرما في جس ک تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہول کہ چیے تیج ہوتی ہوتی ہوتی ظلمت جیٹ جاتی ہے،
تار کی دور ہوجاتی ہے، اند چراخم ہوجاتا ہے، او اللہ تارک وتعالی ہرائد چرے کو
دور کرنے والا، ہرتار کی کو دور کرنے والا، ہرشر کو دور کرنے والا، دہاں صف ایک
صفت بیان کی ہے، اللہ تارک وتعالی کی رب الفاق ، اور جن سے بناہ ما گی گئی ہے،
ان کی تمین صور تمین ذکر کی کی ہیں: و سن شبر غاسق اذا وقب. و من شبر النفف
فی الدعقد . و من شبر حاسد اذا حسد . اللہ تعالی کی ایک صفت بیان کر کے تمین
چے دوں سے بناہ ما گی گئی ہے۔

سورة الناس میں تین صفات اورایک چیز سے پناہ

اور سوبة الناس میں اللہ تعانی کی تین صفتیں بیان کی گئیں: قبل اعدوذ بسرب النساس مسلك الناس ، الله الناس ، اور جس چیزے پناوا گی گئا ہے، وہ ایک تی ہے، من شسر الوسواس المحناس ، تو تمین صفتوں کا موالدد سے کرایک چیزے پناہ ما گئی گئی ہے، اور دہاں ایک سفت کا حوالد دے کرتین چیزوں سے بناوا گئی گئی ہے۔ مجیب وغریب اشرارہ

اشارواس بات کی طرف طوم دوتا ہے، والند سوان اعظم ،کد دنیاوی انقسان پہنچانے والے متعدو ہیں ، بہت ہے ہیں ، کوئی وشن ہے ، کوئی ڈا کو ہے ، کوئی چور ہے ، کوئی تکلیف پہنچانے والا آوی ہے وغیرو وغیرو ۔۔ بہت سارے و سکتے ہیں ، اس میں جادوگر ہیں ، چونک ان کا نقصان و نیا تک محدود رہے گا ، اور و نیا تل کی صد تک اس کا اشر نام ہر جود کا انبذا اللہ تعالیٰ کی ایک بی صفت کا فی ہے ، ہر طاف سور ق

الناس کے، وہاں ذکر ہے اس نقصان کا جو کوئی انسان کو آخرت میں پہنچائے شیطان جودل میں وسوسدڈ الے، اور اس وسوسوں کے بنتیج میں انسان اللہ بچائے ا پیا بھی ہوسکتا ہے کہ گفراور ارمداد میں مبتلا ہوجائے تو ساری آخرت ہی تناہ ہوگئ اورا گر گفرنہیں تو گناہ کا دسوسہ ڈال : ہے، یہ گناہ کرلو، یہ گناہ کرلو، اور انسان اس وسوسدی تغیل میں گناہ کر بیٹھے تو جا ہے یوری آخرت بناہ نہ ہو، کیکن ایک مدت تک اس کوجہنم کے بنداب کا سامنا کرنا بڑے گااورجہنم کا عذاب دنیا کی تکلیفوں کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے، ساری زندگی انسان تکلیفوں میں مبتلا رہے، ایک ذرہ برابراسکوخوشی نہ ملے تو وہ ملکا ہے، بەنسبت اس کے کہ تھوڑی دیرجہنم میں چلا جائے ، جہنم کاعذاب اتنا بخت ہے، اس لئے آخرت کی تکلیف، آخرت کی مصیب و نیا کی مصیبت کے مقابلہ میں کہیں زیادہ ہے،لہذا اس میں اللہ تعالیٰ کی قین صفتیں بیان فریائی سکیں، بناہ ہانگو، اس ذات ہے جو تمام انسانوں کا بروردگار ہے، جو تمام انسانوں کا بادشاہ ہے، جوتمام انسانوں کا معبود ہے، اسکی بناہ بانگو،اس کے حوالے ہے پناہ مانگو کدا ہے اللہ آپ تو تمارے رب ہیں، برور د گار ہیں ، آپ نے بیدا کیا، آپ بی نے یالا پوساء آپ بی نے یہ وان چڑھایا، اور آپ بی کی سلطنت ہے تمام کا نئات پر اور آپ ہی تمارے معبوں ہیں ، اور آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں ، تو ہمیں اس شیطان ہے اپنی پناہ میں رئیئے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہے جاتا ہے۔

حفاظت پر دلالت کرنے والی صفات

اور تین صفتیں وہ ذکر کی گئی ہیں، جو حفاظت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، رب

کے کیامعنی، وہ ذات جو پرورش کرتی ہے، یالتی ہے، پروردگار ہے، تو جب کوئی کی کو یا لتا ہے ، جیسے ماں بچہ کو مالتی ہے ، باب بچہ کو یا لتا ہے ، تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، ہردم اس کواپنی آگھ کے سائے میں رکھتا ہے کہ کہیں اس کو کو کی فقصان نہ جھ جائے ،ای طرح اگر کوئی بادشاہ ہوا در صحیح معنی میں باوشاہ ہو صحیح معنی میں حکمران ہو تو وہ اپنی رعیت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی مگہداشت کرتا ہے، کہ کوئی اے نقصال نہ پہنچ جائے ، اور جب وہ معبود ہے تو بندہ اس کی عبادت کرتا ہے ، اس کی وہ حفاظت کرتا ہے، جومیری عبادت کرتا ہے میں اس کی حفاظت کرتا ہوں،تو بیر تنیوں

صفتیں اللہ تعالیٰ کی الیمی و کرفر مائی گئی میں ، کہ جوحفاظت کامفہوم اینے اندر رکھتی میں کہ ہم تو آپ کی عہادت کرنے والے میں ، ہم آپ کی بناہ ما کیکتے میں ۔

تنين صفات ميں عجيب نكته اوربعض علاء كرام نے اس میں پینکتہ بھی ذکر كيا ہے كہ: بسوب السن

ملك الناس. اله الناس. مي جوالله تعالى كي تين صفتين ذكر كي كلي بي تورب سے اشارہ ہے،انسان کے بھین کی طرف کہ بھین میں اس کی نشونما کا دور ہوتا ہے،اس کو الله تعالى يالتے ميں تو : بوب الناس . يہ بچوں كے لئے ، بحين كے لئے : ملك لناس . یہ ہے جوانوں کے لئے کہ جب جوان ہوتا ہے تواس کو پیۃ چاتا ہے کہ میں

الله تعالیٰ کی بادشاہی میں آیا ہوں ،اور جب بڑھایا ہوتا ہے، تو بڑھا ہے میں آ دمی الله تعالى كي طرف رجوع كرتاب، عبادت من زياده لكتاب: السه المساس. تواس وقت کی طرف اشار ہ کر کے فرمایا گیا ،تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمین صفتوں کا

حوالہ دے کر انشہ تارک و تعالیٰ تلقین فرمارہ ہیں کہتم میہ کو کہ میں پناہ ما نکتا ہوں، اس ذات ہے جوسارے انسانوں کا پروردگارہے،سارے انسانوں کا باوشاہ ہے، سارے افسانوں کا معبود ہے، پناہ کس ہے ما نگتا ہموں: مسین شسبر السوسسواس السحنساس، اس شیطان کے شرہے جو وسوے ڈال کر چیچے ہمٹ جاتا ہے، بیصفت بیان کی ہے شیطان کی اور حدیث شن اس کی تفصیل آئی ہے۔

شیطان کا وسوسه ڈ النا

حدیث بین تفصیل میہ آئی ہے کہ شیطان ہرانسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس طرح رگا ہوا کہ وقتی فو قتا جہاں اس کوسوقع ملا ہے، انسان کو گناہ پر آباد و کرنا رہتا ہے، میہ گناہ کرلو، وہ گناہ کرلو، کوئی نامحرم سائٹ آیا ، تو وہ دل بین وسوسدڈ الا ہے کہ اس کو دکیچر کرلذت لے لو، کوئی بات کسی کی نگلی تو اس کے دل بیس ڈ الا ہے کہ فیصیت

کرلودکو کی موقع آیا تو ول میں ڈالٹا ہے کہ جموٹ بول جاؤ ،کو کی موقع آیا تو کہتا ہے کرچلو بھی نماز چھوڑ دو مغرض مختلف تم کے گئا :وں کا دسوسہ دل میں ڈالٹا ہے۔ م

پیچیے ہٹ جانے کا مطلب اور چیجے ہٹ جانے کے کہا میں کہ میں ڈال کر چیجے ہٹ جاتا ہے؟ اس

اور چیچے ہٹ جانے کے کیا مٹی کہ و ہے ڈال کر چیچے ہٹ جاتا ہے؟ اس کے دو مٹی ہیں ، ایک مٹی سے ہیں کہ وہ وسہ ۃ البا تو ہے ، اور تر غیب ویتا ہے کہ فلال گناہ کرلوں لیکن سے دل میں ڈال کر اور آ ہ ی کو غلط راہتے میں لگا کر خود ہما گ جاتا ہے ، بیٹی اس کی ذمے داری خیس لیز کہ میں نے تمہیں ورغلایا تھا، البذا تعہارا عذاب میں بھگت لوں گا، فیس میں خلط دارتے ہے ڈال کرخو دالگ ہو جائے گا، اور انسان کو اس

تبارک وقعالی اس گفظ کے ذریعے اس بات می سرف اسارہ حرات ہیں ہوا سا وسوے سے زیادہ مت فررہ مید ہے تو خطر ناک، اگر وسوسہ کا م کرگیا تو تمہار کی آ شرت تباہ کردے گا، کین زیادہ فررنے کی بات ٹیس کیونکہ یہ وسوسہ ڈالیا ضرور ہے، کین جوں می تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کروگ اللہ تعالیٰ کی پناہ ما گلوگ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کردگ ، یہ چیچے ہٹ جائے گا، یہ شخی تیں، السو سو اس السحناس،

اى كَتِرْ آن كُرِيمْ فَرَيالِ وَإِمَّا يَشُوَعَنَّكُ مِنَ الشَّيَطَي رُكَّ فَالسَّعِذُ بِاللَّهِ، إِنَّهُ هُوَ السَّبِيَعُ الْعَلِيمُ . (حرسعه: ٢١)

السَّبِيئُمُ الْعَلِيْمُ . ترجیه: ''جی جہیں شیطان کی طرف ہے کوئی چُوکہ گئے' قر آن کریم نے چُوکہ لکنے کا لفظ استعمال کیا ، لیخی تہمارے دل میں وسوسہ ڈالے ، یا کوئی براامرادہ ڈالے تو فور اُ اللہ کی پناہ مانگ لو ، یا اللہ! میں آپ کی پناہ مانگل ہوں ، یہ شیطان میرے دل میں یہ یا تمیں ڈال رہا ہے ، اللہ تعالیٰ سے یہ بناہ مانگ کو ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرلو، تو التد تعالی کی طرف رجوع کرنے کے بیتیج میں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتیج میں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے بیتیج من میں جیجے ہٹ جائے گا ، پھر میتمین آگے جا کر فقصان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو یا ڈئیس کیا، اور تعلیٰ کیا، اللہ تعالیٰ کو یا ڈئیس کیا، اور تعلین کیا، اللہ تعالیٰ کو یا ڈئیس کیا، اور تعلین کانا میں جتال کردے گا، ایک آکر اس موقع پرتم اللہ کو یا دکر کو اللہ کے پناہ کو اور شیطان بیتیج ہٹ جائے گا، اور پھر جب موقع کے کا دو یا روآ ہے گا، پھر سے کی موقع پر بھر وسرڈا کے گا، پھر اللہ کی بناہ لے لوگ کے بھر وسرڈا کے گا، پھر اللہ کی بناہ لے لوگ کے بھر وسرڈا کے گا، پھر جیجے کہ موقع پر بھر وسرڈا کے گا، پھر اللہ کی بناہ لے لوگ کے بھر وسرڈا کے گا، پھر جیجے کے موقع پر بھر وسرڈا کے گا، پھر اللہ کی بناہ کے لوگ کے اور کی کر کر لوگ پھر جیجے کا دو بارہ آگا کہ کر کر کو گا پھر جیجے کے موقع کی جٹ جائے گا۔

خَنَّاس كَم عني بهت بيحيج منْنے والا

اوردیکھویہاں قرآن کریم نے فرمایا خسّاس ، عسّناس کے متی ہیں بہت
چیجے بشنے والا ، ایک آو : وتا ہے خبابس شنی ایک سرتہ چیجے بشنے والا ، اور عشاس کے
معنی بہت چیجے بشنے والا ، لیمنی بار بار چیجے بشنے والا ، کیا معنی بار بار حط کرتا ہے ، اور
بار بار چیچے بتا ہے ، ہر حملے کے موقع پر آسمان ملاق یہ ہے کہ آلشد کی طرف رجوع
کر واللہ کی بناہ ما تگو کہ یا اللہ ایدول میں خیال قال دہا ہے ، بھے اس کے شرب
محفوظ کر و بیجے ، اور بھیے اس حدد دیجے ، اور بھیے طاقت دے دیجے ، کہ میں اس
گنا دے بنی جا زی بڑتے ہیں ہوگا کہ چیجے جت بائے گا ، ای کے شربا ا

إِنَّ كَبُدُ الشَّيُطْنِ كَانَّ ضَعِيْفًا (الساء: ٧٦)

بن سبد استعمل کان سبیت ترجمه: ''شیطان کی تدبیری بری کزور بین' بیانسان کے اوپر مسلطاتور ہتا ہے، کین جہاں ذرا آ دمی جم گیا اس کے مقالجے پوتو یہ بھاگ جاتا ہے، پھراہے نقسان ٹین پڑھا تا۔

شیطان کے زہر کا تریاق

د کیموااللہ تبارک وتعالیٰ کی سخت اور حکت ہے یہات بعید ہے، کہ دو فر ہر پیدا کرے، اور تریاق نہ بتلا ہے، اللہ تبارک وتعالیٰ نے جو کو گئے بیاری پیدا کی ہے، اس کا علاق بھی پیدا کیا ہے، جو نہر پیدا کیا ہے، تو اس کا تریاق تھی پیدا کیا ہے، تو

ا ں فاعلن کی بیدا کیا ہے، ہور ہر بیدا کیا ہے، وال فائریان کی بیدا کیا ہے، او جب شیطان کو پیدا کیا تو شیطان انسان کیلئے زہر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی لقدرت ہے،

اس کی رحت ہے، اس کی تکست سے میمکن ٹیس تفا کہ وہ زہر تو پیدا کرے، اور تریاق نہ پیدا کرے، اللہ تعالیٰ نے قوہر چیز کا تریاق پیدا کیا ہے۔

ا یک زہر یلا پودااورار کا تریاق ایک مرتبہ میں ایک مزیرجار ہاتی جولی افریقہ میں کیپ ڈاؤں کے قریب

۔ گاڑی مٹس مزکر دہے تھے، تو رائے ش ایک جگدا کی آئی کہ بوی خوبصورے معلوم ہورہی تھی ، منظر بہت انچیا تھا، تو ہم نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں پر رک جا کمیں، تو تھوڈی دیر رک کرچلیں کے اقریب ش سانے ایک درخت نظر آیا، چھوٹا سادرخت تھا، اس کے بچے بڑے خوابسورت تھے، اور ایسے لگ رہے بھیے تھل کے بچے ہوں،

ھا، اس کے چے بڑے خوبصورت تھے ،اور ایسے نگ رہے چیے تمکن کے چے ہوں، تو میں اس کی طرف بڑھا اور اس کو ہاتھ انگانے لگا، ووجنگی پووا تھا، میں نے اس کو ہاتھ لگانے کا اداو و کیا، و کچھنے کے لئے کہ کیسا ہے، میرے جو ساتھی تھے انہوں نے بچھا کیہ حواز درے روکا کہ مولانا ااس کے قریب نہ جائے، میں نے یو چھا کہ بھی

کیوں؟ کہا کہ بدامیا پودا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ لگاؤ تو اس سے ایسی تکلیف ہوتی ے جسے کچھو کے کا شخے ہے ،اگر اس کو ہاتھ لگا لے انسان توجیعے کچھو کے کا شخے ہے تکایف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اس کئے اے باتھ ندلگا سے گا، میں بڑا جران ہوا، اور ساتھ ہی میں کہا کہ بیاتو بوی خطرناک چیز ہے، آپ نے مجھے بنادیا تو میں اس ے رک گیا، نجانے کتے لوگ اجنی جوگز رتے ہوں گے تو وہ ہاتھ لگالیں گے اور انہیں نکایف پینج جائے گی ، مگرانہوں نے کہا کہ ایک جیب بات یہ ہے کہ جہاں یہ بودا ہوتا ہے، ای کی جڑیں ایک اور پودا نکاتا ہے، اور اس کو ہاتھ لگاتے ہی ساری تَكَلِف دورموجات كَلَّى، شِ نَهُمَاكَه: فَتَبَازِكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ جَوْزِيمِ پیدا فربایا تواس کا تریاق مجمی ساتھ مرحود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کیا رحت اور حکمت کا معاملہ مدے، تو اس وقت مجھے ایک میرعبرت ہوئی کہ دیکھو کہ میہ و کھنے میں کتنا خوبصورت یوواہے، کتناحسین ہے کہ بےسا ختہ دل جا ہتا ہے کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، دیکھنے میں براحسین ہے،لیکن اتنا خطرناک اورا تنا ز ہریلاے کہ بچیو کے کا شے جیسی لہریں اس میں پیدا ہوجاتی ہیں۔

گناہ خوبصورت زہر لیے بودے کی مانند ہیں تو په د نیا میں جینے گناہ ہیں ،ان سب کی ایک مجسم مثال به بوداے که و مجھنے میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں،ادراییامعلوم ہوتا ہے کہ ان سے بڑالطف آئے گا، یوا مزا آئے گا، بوی لذت حاصل ہوگی ایکن انجام کے اعتبارے وہ زہر لیے ہیں ا

وہ پچنوے کا نے جیسے ہیں،ایک تو یہ مبتل ملاء دوسراسبتل پیدملا کہ اللہ تعالی جہال کہیں

کوئی زہر پیدا کرتے ہیں ،اس کا تریاق بھی پیدا فرماتے ہیں ،اس کے ازالے کی تدبیر بھی عطا فر ہادیتے ہیں ،تو جب شیطان کو پیدا کیا جوانسان کے لئے ایک زہر تھا،تواس کا تریاق بھی اتنا آ سان بنادیا،اس کا تریاق ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرلواس کی بناہ میں آ جاؤ ، جب شیطان تمہارے دل میں کچو کہ رگانے لگے تو اللہ کی یناہ مانگو، یااللہ! میرے دل میں بہ خیال آ رہاہے مجھے اس ہے بحالے، شیطان کے شرے بچالیجئے ،اگریملے خیال آ جائے تو پہلے پناہ ما نگ لواللہ تعالیٰ ہے،اوراگر ضدا نہ کرے اس شیطان کے شر ہے متاثر ہوکر ،مغلوب ہوکر گناہ کا ارتکاب کرلہا تو ترياق پيه ہے که تو به کرواور کہو: ٱسْتَغُفِرُاللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّٱتَّوَبُ إِلَيْهِ اےاللہ! میں آ ب ہے معانی ہا نگتا ہوں، میں تو بہ کرتا ہوں،استغفاراور تو بہ گرلوتو بیتریاق ہے اس کا ،ایک طرف شیطان کا شرہے اور ہے بڑا خطرنا کے ،کیکن اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سے بیچنے کا طریقہ دونو ں طرف رکھا ہوا ہے، وائیس بھی اور ہا ئیں بھی ،آ گے بھی اور پیچھے بھی ،آ گے بید کہ بناہ ما نگ نوانڈ تبارک وتعالیٰ کی ،اور پیچھے بيركها كرمبتلا بوبي كيَّ تو چرتوبه واستغفار كرلو :النَّ ائِبُ مِنَ السَّذُنُب حُمَنُ لَا ذَنُبَ كَ : جوتوبيكر لے الله تبارك وتعالى كے حضور گنا ،وں ہے وہ اپيا موجا تا ہے كہ جيسے كه

كناه كيا بي نبيس تقاءتو بيم فهوم ب: مسن شو الوسواس الحناس كاءالله تبارك وتعالى یے فضل وکرم ہے اورانی رحمت ہے ہم سب کواس کے شرے محفوظ رکھے، آمین و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ الغلميه.





مقام خطاب : جامع مجدبیت المكرم گلشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : قبل نماز جمعه اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتِ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَ عَلَى ال إِبْرَاهِيْمَ انَّكَ حَمِيْدَ مَّجِيدٌ ٱللُّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيْمَ وَ عَلَى الِ إبْرَاهِيُمَ انَّكَ حَمِيُدٌ مُّحِيْدٌ

### بسم الثدالرخمن الرحيم

#### خيالات اوروہم كاعلاج

الْمَحْسَدُ لِيلُو نَحْمَدُهُ وَرَسَتَعِينُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ نَمُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ شُرُورِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَرُولَانَ مَسَلّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى وَمَرُولَهُ، صَلّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى مِنْ اللّهِ وَاللّٰهِ وَالرَّفِ وَاللّٰهِ الرَّحْدِي اللّٰهِ وَعَلَى مِنْ اللّهِ وَاللّٰمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهِ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى مِنْ اللّهِ الرَّحْدِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مَلْكَ اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مَعْلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَمُولِ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَلْكُورُ النّاسِ فِي اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہزرگان محترم و ہرا دران عزیز! بیقر آن کریم کی آخری سورت ہے، جو میر

نے ابھی آپ کے ساسنے تلاوت کی اور اکثر مسلمانوں کو یا دبھی ہوتی ہے، اس کی کے بھی آپ کے ساسنے تلاوت کی اور اکثر مسلمانوں کو یا دبھی ہوتی ہے، اس کی کی بھیر چھر چھر جھر شروع کے تھی ، اور اس کا کیس منظر پہتا یا تھا کہ حضور الدصلی اللہ علیہ جھر پہتر و بول نے جاد دکرنے کی کوشش کی تھی ، اس موقع پر سے دوسور تیں نازل ہوئی تھیں تا قا اعوذ برب الفاق اور قل اعوذ برب الفاس ، جمن کو مور تین کہا جاتا ہے ، اور اس میں تھی کر کے ہمر وردوعا کم صلی اللہ علیہ و کم کا اللہ علیہ و کم کا اللہ علیہ و کم کا تھیں فر مائی گئی ہے ، پہلی سورت کا بیان الحمد دلد کھل ہوگیا تھا، اور دوری سورۃ الفاس کی تشریح میں نے چھلے جمد میں شروع کی تھی ۔
دوسری سورت سورۃ الفاس کی تشریح میں نے چھلے جمد میں شروع کی تھی ۔
سورۃ کا تر جمد

مورۃ کا ترجمہ ترجمہ مورۃ کا یہ ہے کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے

ر جسر مودہ ہ کر سے ہدا ملہ جوت کا بعد الناس "میں بناہ مانگیا ہول اس فر بارے ہیں کہ 'فعل" تم بیرکورد کا رہے 'دسلك السناس "جوتمام انسانوں كا بادشاہ وَ اسْ كِي جوتمام انسانوں كا برود كے اس كى بناہ مانگما ہوں كم چيز ہے ہے"السہ الساس "جوتمام انسانوں كا معبود ہے، اس كى بناہ مانگما ہوں كم چيز ہے

ہے"ال۔ النہاس"جرتمام انسانوں کا معبود ہے،اس می پناہ ما معمانوں ' ب بیرے۔ "من شسر السوسواس المنعناس "اس کلوق کے شرسے جو دسوسیڈ اتی ہے اور چیجے جٹ جاتی ہے لیخن شیطان ، شیطان کے بارے میں حدیث میں نمی کریم صلی الشہ

رہتاہے۔ سے مقبر

وسوسے کی قشمیں

وسوے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، بعض اوقات وسوے گنا ہول کے

ہوتے ہیں کہتم فلاں گناہ کرلو،فلاں چیز جونا جائز ہےوہ دکھیلو،فلاں بات جونا جائز ہے وہ من لو، فلاں بات جو ناجا کڑ ہے وہ زبان سے کہدو، فلاں کام جونا جا کڑ ہے وہ کرلو، اس ختم کے وسوے گناہ میں جٹلا کرنے کے ڈالٹار ہتا ہے، اور بعض اوقات ا یمان کے بارے میں وسو سے پیدا ہونے لگتے ہیں، پیٹنیس کہ اللہ میال موجود ہیں کے نہیں ،مثلاً بیوسوسہ کہ پیتنہیں اللہ تبارک وتعالیٰ کے بارے میں ہم نے جو یا تیں یٰ ہیں وہ ورست ہیں کہ نہیں،اس قتم کی باتیں اور وسوے ڈالٹا رہتا ہے، تو شیطان تو لگار ہتا ہے اس کام میں کہانسان کے دل میں مختلف وسوے ڈالے، کیکن حدیث میں رسول کر یم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که جب کوئی بندہ ایسے وسوسول کے موقع پراللّٰد کا ذکر کر لیتا ہے تو بیشیطان پیچیے ہٹ جاتا ہے"من شسر الوسواس المعناس" ال ليخفر مايا كياكه بوقو وسوة الخوالانيكن كمزور محى بهت، ذراانیان اس کے آ گے ڈٹ جائے اوراللہ تعالیٰ کی پناہ ما تک لے ، اوراللہ تعالیٰ کا ذ کر کر لے ،تو یہ چیچے ہٹ جاتا ہے ، پھرآ گےاس کی صفت بیان فرنائی کہ' المسدٰی یہ سوس فی صدور الناس" جوانسانوں کے دلوں میں وسو سے ڈالیا ہے، پھر آخر میں فرمایا کو 'من المحنة و الناس'' لیخی به وسوے ڈالنے والے جنات میں ہے بھی ہیں ، لیٹی شیاطین اورانسانو ں میں ہے بھی ہیں ، کہ بعض انسان وہی کا م کرتے ہیں جوشیطان کا کام ہے، تواےاللہ! میںان دونوں کے شرہے آپ کی بناہ مانگیا ہوں ، اس پوری سورت میں در حقیقت انسان کو دسوسوں سے نیجنے کی تلقین فر ما کی گئی ہے، اوراس کے لئے اللہ کی بناہ مانگنے کی دعوت دی گئی ہے۔ دل ود ماغ ہر وقت سو چتے ہیں

جیسا میں ابھی عُرِش کر رہا تھا کہ انسان کا دل دو ماغ بیہ بروقت پکھینہ بچھ کا م کرتا رہتا ہے، بکچہ ند بکھ خیالات آتے رہتے تیں ، کوئی کھی انسان کا ایسائیٹیں ہے، جس میں کوئی ندگو کی خیال ندآ رہا ہو، ہر کھی کوئی خیال آتا رہتا ہے، یہ خیالات

سی سی لوی ندلوی حیاں ندا رہا ہو، ہر محدوی ندلوی خیاں اتارہتا ہے، بیر حیالات ایستی بھی ہوتے ہیں اور ہرے بھی ہوتے ہیں ، اور شیطان چاہے وہ جتات ہیں ہے ہوں یا انسانوں میں ہے ہوں ، اور انسانی خلال میں سب سے بڑا شیطان انسان کا

ا پتائنس ہے، سارے گناہ شیطان کی وجہ سے ٹیمیں ہوتے ، ایلیس کی وجہ سے ٹیمیں ہوتے ، بہت ہے گناہ انسان کی انٹی انٹس کی خواہشات کی وجہ سے ہوتے ہیں، تو انسان کے دل میں بیر خیالات اور وہوئے آتے رہجے ہیں، ان کا علاق کیا ہے؟ اوران کوئس طرح دورکیا جاسکتا ہے، اور کس طرح ان کے شرہے بچا جاسکتا ہے، وہ

ال مورت کا موضوع ہے۔ دوقتم کے وموسے

ا دو م سے دسو ہے یہ دسوے جوانسان کے دل ش آتے میں دوشم کے ہوتے میں، ایک میں مصلح اللہ مال عاملان فرق مستحلق آئا الآگا مرکز کا بھی اور الدار

وسوسروہ ہوتا ہے جواللہ بچاہے ایمان وغیرہ ہے متعلق آئے لگئاہے ، کوئی بھی انسان ایپائیس ہے خواہ کتا بھی بواسلمان ہو، کتا بوائقی پر چیز گار ہو، بھی نہ بھی اس کے دل میں کوئی خراب مسلم کے وسوسے ندآئے ہوں ، ول میں شیطان وسوسے ڈاٹا ہے سے مصرف سے اس مدید شدال سے مدید شدال سے مدید ہوا کی مصرف میں استعمال

کہ ہم ایمان تو لے آئے اللہ تعالی کے اوپر ، اللہ تعالی کی وصدامیت پر ، رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ، مرنے کے بعد کی زندگی پر ، آخرت پر ، جنت پر ، جہنم پر ،

میں بھی جمی شیطان یہ وسوے ڈالتا ہے کہ بیر با تیں صحیح بھی میں یانہیں؟ اس قتم کے خیالات انسان کے ول میں ڈالتا ہے، یہ وسوسہ اگر زیادہ پیچھے پڑ جائے تو پھر انبان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دسوسہایمان کی علامت ہے کین حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یار سول اللہ! میں تو بہت بخت پریشان ہوں ،اور پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں بعض اوقات ایسے دموے آتے ہیں ، ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں ان کو زبان ہے نکالنا اپنے جل کر کوئلہ ہوجانے ہے زیاوہ بدر سمجھتا ہوں ، یعنی خالات تو آ رہے ہیں بار بار کیکن وہ اتنے برے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ ہوجانا زیادہ پسند ہے برنست اس کے کہ میں وہ باتیں زبان ہے ادا کروں ،البے خیالات جھے کوآتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اس ے بالکل ہریشان مت ہو' ذاك صريح الابعان ''بيتو عين ايمان كى علامت ب، کیونکہ شیطان وسو ہے ڈالٹا بی اس شخص کے ول میں ہے جومؤمن ہو،اگر کوئی آ دمی

کیونکہ شیطان وہوئے ڈالٹائ اس مخف کے دل میں ہے جوموم من ہو، اکر کو آن اوی کا فر ہے تو شیطان کو اس کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، دو قو پہلے تی اس کا مطبع ہے، اس کا چیر دکار ہے، اور دو کفر میں جٹلا ہے، دوہ قو پہلے تی ہے جہٹلے ، دوہ شیطان کا مقصد بورا ہور ہاہے، اس کے پاس کیوں جائے گا، دوہ تو آتا تی صاحب ایمان کے پاس ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس دو جاتا ہے، تا کداس کے ایمان کوٹرا ہر کرنے کی کوشش کر ہے، اور خوب مجھاوکہ جبتے کہ کہر ہے ہوکہ

ان کوز مان سے نکالنا جل کر کوئلہ ہوجانے سے زیادہ بدتر معلوم ہوتا ہے، تو اس کا مطلب سے کہ ایمان ہے تمہارے دل میں جب یہ ایمان موجود ہے، تو ان وموسول کے آنے ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں۔

چور مال والے گھر میں آتا ہے

بهار به حضرت حاجی امداد الله مهاجر کمی قدس الله تعالی سرهٔ ، الله تعالی ان کے درجات بلند فرمائے ،آمین ....اییا قصہ ان کے ساتھ بھی بیش آ ہا کہ کسی نے

آ کران ہے عرض کیا کہ حضرت میں کیا کروں مجھے تو سخت پریشانی ہوگئ ہے، ول

میں ایسے ایسے دسوے آتے ہیں، کفر کے شرک کے ،ان سے میں سخت پریشان ہوں تو حضرت نے فر مایا کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، میتو تمہارے مؤمن ہونے کی علامت ہے،اور ویکھو! چور ڈاکوای گھریں جاتا ہے جہاں کچھ مال ہو، چور ڈاکو

د ہیں جائے گا جہاں کچھ مال ہوگا، جہاں مال ہی نہیں، خال ہے تو چور ڈاکو وہاں کیوں جائے گا؟ تو شیطان بھی اس جگہ جاتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے،ایمان کا مال ہوتا ہے، ایمان کی دولت اگر کمی کے ماس ہوتی ہے تو وہ چیننے کے لئے جاتا ہے، اگرانعیاذ ہاانٹد کا فرے تو اس کے پاس مال ہے ہی نہیں ، ایمان کی دولت ہے ہی نہیں تو وہاں جا کراس کو کیا لیے گا؟ بیتو تمہارے ایمان کی علامت ہے، گھبراؤنہیں

یر بیثان مت ہو، اور اس کا علاج یہی ہے کہ آ دمی اس سے بے برواہی برتے ، اس ے کھنزیادہ پریشانی کا ظہار بھی نہ کرے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا:

إِنَّمَا النَّحُوٰي مِنَ الشَّيْطُنِ لِيَحُزُّنَ الَّذِينُ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارَّهِمُ

شَيْقًا إِلَّا بِإِذُنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المحادلة: ١)

باری تعالی فرماتے ہیں کہ میشیطان ہے جوسر گوشی کرتا ہے "نہجوا" کے معنی ہیں سر گوشی ، بینی تمہارے ول میں بیروسوے ڈالٹا ہے، تا کہ ایمان والول کوغم میں مبتلا كرے، صدے ميں مبتلا كرے، اس لئے اس تتم كے خيالات ول ميں ڈالٹا ے، اس تتم کے وسوے ول میں ڈالٹا ہے، اور قر آن نے واضح کہددیا کہ 'وَلَیْست بضَارٌ هِمْ شَيْدًا إلَّا بِإِذَنِ اللَّهِ "بِيمُومُولِ كُو بِرَكْرُ كُوتَى نَفْصَانَ بَيْنِ يَبْجَعِ سَكَا بمُراللُّهُ كَا تھم ہو جائے تو بات دوسری ہے، حمر اللہ میاں ظالم نہیں ہیں جو بلا وجہ بندہ کوشیطان کے ہاتھوں میں مغلوب کرویں ، اور شیطان کے ہاتھوں میں مقید کرویں ، اس لئے بیو کی نقصان نہیں پہنچا سکتا ، یہ اس لئے عرض کر دیا کہ بہت سے صاحب ایمان کو بھی نہ میں اس قتم کے شک کے وسوے آنے لگتے ہیں، اور اس سے دہ محبرا جاتے ہیں، قر آن وحدیث نے واضح طور براس کی نفی کر دی ، کہ گھبرانے کا موقع نہیں ہے،اللہ تبارک و تعالی کے تھم ہے وہ مجمی نقصان نہیں بہنیائے گاتمہیں، اگر صرف وسوے کی حدتك خيال آر ما ہے تو آنے ووہ خودختم ہوجا كيں گے۔

#### ان وسوسول كاعلاج

بال البته اس صورت ش ان رسوس كاعلان وتئ ب جوال سورت ش يما ياً كما كميكو: قبل اعوذ برب الناس ●مملك الناس ●المه الناس ● من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ● من الحنة والناس ●

یہ پڑھ کراللہ تبارک وتعالیٰ کی بناہ مانگو بیسورت ہرمسلمان کو یا د ہوتی ہے، پڑھ لے تو ا جھا ہے، ورندا پی زبان میں ما نگ لو کہ یا اللہ! بیشیطان مجھے پریشان کررہاہے، ا بے رحت سے مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے ، بس انشاء اللہ تعالیٰ بالکل محفوظ ہوجاؤ گے،اس کی پرواہ مجمی مت کرو،اور یمی معنی ہیں"آلے بناس" کے، جب اللہ کا ذکر کر لے گابندہ تو شیطان پیچھے ہٹ جائے گا ، اللہ کے ذکر میں بیے پناہ ما مگ لینا بھی داخل ہے، جب بناہ ما نگ او گے تو انشاء اللہ شیطان دور ہوجائے گا، بیہ وسوے جو ایمان وغیرہ سے متعلق آتے ہیں،عقائد کے متعلق آتے ہیں،ان کا تو حل خود سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بیان فر مادیا ، اور اس سورت کے اندر بھی بیان کردیا گیا۔ وسوسه کی ایک قشم'' اہم'' ا یک اور وسوسہ ہے جو وہم کی بیار می ہو جاتی ہے، مثلاً وسوے آ رہے ہیں کہ میں نا پاک ہو گیا، یا کی نا یا کی کے مسئلے میں آ ومی مبتلا ہوجا تا ہے،شریعت نے تین مرتبہ وضو کے اندر ہاتھ یا وُل دحونے کا حکم دیا ہے، ہاتھوں کو، منہ کو، یا وُل کونٹلن تین مرتبہ دھولیں اتناتکم ہے ، اب بعض اوقات شیطان میہ وسوے ڈالٹا ہے کہ بیں ا تیرا تو وضو بی نہیں ہوا، تین مرتبہ دھونا تیرے لئے کا فی نہیں ہے، تیرا یا وُل خٹک رہ گیا، تیری کہنی خشک روگئی، تیرا ہاتھ خشک روگیا،اس قتم کے وسوسے ڈالٹا ہے،اور ورحقیقت اس تم کے وسوے ڈالنے ہے اس کا منشاء میہ ہوتا ہے کہ جب اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں تو یاک ہوا ہی نہیں، اب وہ بار بار وضو کرائے گا، يهان تك كه ايك ايك فماز مين ايك كهنندلك جائع كا، جب ايك فماز مين ايك كهنند

كے گاتواك وقت اليا آئے گا، كه وہ يہ وچ گا كديرتو بزامشكل ہو گيا ميرے لئے نماز پڑھنا، اس طرح وہ نماز چچڑوادے گا،تو یہ وسوسہ بھی شیطان ڈالآ ہے، اور بہت ہے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہم کی بیاری ریجی شیطانی تقرف ہے۔ اس وہم کا علاج اس کا علاج بزرگوں نے بیفر مایا ، کہ جس چیز کا دہم پیدا ہور ہاہے ، آ دی اس کی زبردی خلاف ورزی کرے، مثلاً تین مرتبہ ہاتھ اچھی طرح دھولیے مناسب طریقے پر جیے دحوئے جاتے ہیں، پحربھی بیہ خیال آ رہا ہے کہ میرا ہاتھ خٹک رہ گیا لا ؤ، دو باره دهولوں تو اب اس کی مخالفت کرو، ادر کہونہیں نہیں، اب دوبارہ نہیں دهوں گا ، زبر دئتی اس کی مخالفت کرے تو اس صورت میں رفتہ رفتہ وہ شیطان ما یوس ہوجائے گا، بیتو میرا کہنا ما متانبیں ہے لہذا اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اور وہ بھاگ جائے گا ،اس کا میں علاج ہے۔ ہارے بزرگوں میں سے ٹاپیر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنا واقعہ

حضرت گنگوہی رحمۃ انٹدعلیہ کا ایک واقعہ

بیان فرماتے میں کہ میں ایک مربتہ وضوکر رہا تھا، جب وضو کر کے فارغ ہوکر چلا تو ذہن میں خیال آیا کہ کہنی خنگ رہ گئی ہے، میں نے سوحیا کہ میر شبہ ول میں پیدا ہوا ہے، تواس کورور کرنا جاہیے، چنانچہ دوبارہ واپس گیا اور جا کر کہنی کے اویر یانی ڈال كرخشكى كا جو خيال تفاوه دوركرلياء كجرچلا، تھوڑى دورگيا تو خيال آيا كەشلىد بائيس کہنی خٹک رہ گئی ہے، یہ دل میں خیال آیا تو میں نے کہا کہ بیشبہ کیوں چھوڑیں،

و و بار ہ گئے اور جا کرووسری کہنی بھی دحو لی ، پھر ذرا آ گے جلے تو پھر خیال آیا کہ شخنہ ختک رہ گیا ہے،جب تیسری مرتبہ بیرخیال آیا تو میں نے ول میں کہا کہ اچھا بیہ حفزت آپ ہیں، بیر کہ کرمیں نے کہا کہ آج ہم بغیر وضو ہی کے نماز پڑھیں گے، تم کہتے رہوکہ وضونیں ہوا، آج ہم بغیر وضوئی کے نماز پڑھیں گے، اور پھر پیفر مایا کہ اگریش اس وقت بیدنه کهتا تو بیزندگی مجر کا وظیفه ہوگیا تھا، ووزندگی مجرای شک یش، ای وسوسے میں اور ای وہم میں جتلا رکھتا، اور ہرتھوڑی دیر کے بعد اس قتم کے وسوے ڈالنا ،لیڈاالحدللہ اس کاعلاج ہوگیا ،اس کے بعد پھروہ وسوسٹیس آیا ، ہبر حال!علاج اس کا یمی ہے کہ زبروتی اس وہم کی مخالفت کی جائے۔ انمازيين وجم كاواقعه بعض مرتبه فماز کے اندر ہوتا ہے کہ پیتانہیں نماز سمجے ہوئی کنہیں ہوئی ، بیاتی کثرت سے وسوے ڈالٹا ہے کہ اس میں لوگ پریشان ہوتے رہتے ہیں، ایک ا پے ہی صاحب تھے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زیائے بیں ان کو میہ وہم ہو جاتا تھا کہ نماز میں میراوضوٹوٹ گیا ہے، بیوہم ہوتا تھااورآ کرانہوں بنے بیر کیفیت حضورا قدس صلی الله علیه وسلم ہے ذکر کی کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم میں جب

نمازیر هتا ہوں تو ایبا خیال ہوتا ہے کہ وضوٹوٹ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیاد ہ تکیم کون ہوگا؟ آپ نے فریایا کہتمہارا وضوئیں ٹو نے گا جب تک کہتم کوئی بد بومحسوں نہ کرو، یا آواز نہ س او، حالا تکہ وضوٹو نے کے لئے ضروری نہیں کہ آ دی بد بومحسوں کرے، یا آواز ہے، مثلاً رتع خارج ہوگئی ہے تو وضوٹو ٹ جاتا ہے، کیکن

اس سے بیفر مایا کہتمہارا وضواس وقت تک نہیں ٹوٹے گا جب تک کہتمہیں بدیونہ آ جائے ، یا آ واز نہ آ جائے ،اس وقت تک تمہاراوضونیں ٹوٹے گا۔ بعض لوگوں کی غلطی

بعض لوگ اس حدیث کو د کچ*ے کر کہتے* ہیں کہ بھئی حدیث میں نبی کرمم مرور ووعالم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ بد بوجب تک نہ آئے ، یا آ واز جب تک نه ہو، اس وقت تک وضونیوں ٹو مثا، مجھے خو داک صاحب لیے جو کہتے تھے کہ بھٹی ہم مولوی ملاؤں کے بیچھے نہیں جاتے ، ہم تو قر آن دسنت کو براہ راست د کھتے ہیں، براہ راست قر آن شریف کے اور حدیث کی کتابوں کے ترجے بڑھیں گے اور جو مطلب بجھے میں آئے گا اس پرعمل کریں گے، بدان کا ذبمن تھا جیبا کہ آج کل بہت ے لوگوں کا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ بیرحدیث پڑھ کی انہوں نے کہ حضورا قدیں صلی الله وعليه وسلم نے بيفر مايا ب كه جب تك بونه ہو، آواز نه ہو، جب تك وضونبين نو مثا تو وہ فرمانے لگے کہ حضور نے بیفر مایا ہے ، انہذا ہما رے لئے تو حضور کا قول ججت ب، امام ابوصیفه کچھ کہدرہ ہیں، امام شانعی کچھ کہدرہے ہیں ، اور ائمہ کچھ کہد رہے ہیں،کیکن حضور کا قول ججت ہے،البذاوہ ساری عمر خود عمل اس پر کرتے رہے كه جب تك بونه آ كَي ادر آ وازنه آ كَي بمجما كه دضونيس نُويًا ، جا ہے بقین ہو گیا ہو دضو

خودرائی سے گمراہی پیدا ہوتی ہے

توبه گراہیال در حقیقت خودرائی سے بیدا ہوتی میں کدآ دی بیر و چاہے کہ

جئی بھے کئی ہے یو چنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو براہ راست قر آن و حدیث پڑھوں گا ہتر جیجے بھے ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب فکال اوں گا ، ھیقت اس کی بیہ ہے حضور صلی اللہ وعلیہ ملم نے بیہ بات ایک ایے وہمی شخص سے فرمائی تھی جس کو بار بار وہم ہوتا تھا وضوئو نئے کا ، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایے وہم اور وسوے کا علاج یمی ہے کہ آ دی اس دسوے اور وہم کے ظالف نر بردی محمل کر ہم اس کے بغیر اس بیاری سے نجاب نہیں ٹل سکتی ، تو ایک تو اس کا علاج بیہ ہے کہ وہم کے ظالف نر بردی محمل کرے۔

وہم کا دوسراعلاج

اورد مری بات ہے کہ اس سورت سورۃ الناس کو کثرت سے پڑھے، اور اللہ تعالی کی بناہ مائے کہ یا اللہ ایجھے ہید صرے کی اور وہم کی بتا اس ہورہ می ہے، آپ اپٹی رصت سے میرے اس وہم کو دور فر ہاد بچئے تو انشا واللہ پھراس کو نقصان ٹیس ہوگا۔ وہم سے زندگی اجبر ل

اللہ بچائے یہ وہ م کی بیاری ہوجائے آدی کی زندگی اجر ن ہوجاتی ہے می کو اپنی بیوی کے بارے میں وہ م پیدا ہوجا تا ہے کہ پید ٹیس بیم سے ساتھ و قا دار ہے کہ میں ، اور اس کی وجہ سے بو کی مصیبت میں خود بھی رہتا ہے اور بیوی کو بھی رکھتا ہے ، کی کو وہم پیدا ہوگیا کہ میرے منہ سے تو طال آن گل جاتی ہے ہروقت بیوی کے لئے ، اب ہروقت بیر مسوس کرتا ہوں جیسے کہ میں طال ق دے رہا ہوں ، اور بیوی میرے او پر حرام ہوگئی ، بیر ماری وہم کی بیار یاں وہوسے کی بیاریاں پیدا ہوتی ہیں ، اس کی کی وجہ سے کہ آ دی اس وہم کے اوپر مجروسہ کر لیتا ہے، اور مجروسہ کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کردیتا ہے، اگراس کی خلاف ورزی کرلے تو یہ بیاری رفتہ رفتہ دور ہوجاتی ہے، اللہ تعالی ہرمؤمن کی اور ہرمسلمان کی حفاظت فرمائے ،اور بھائی مہمورت پڑھتے رہے ے اور اللہ تعالی کی پناہ مائنگنے ہے امید ہے انشاء اللہ اس مجمی نجات ملے گی۔ خلاص وسوے کی دونشمیں میں نے عرض کیں،ایک جوالیان وعقائد ہے متعلق دسوے ڈالتا ہے شیطان ، اس کاعلاج ہے ہے کہ اللہ کی پناہ مائٹے اور اس کی برواہ ہی نہ کرے،ایے موقع پرمیراذاتی تج بہ بیہ کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جودعا کمیں انكيس بي الدعيب ما شوره جو مختلف كتابون مين مثلًا مناحات مقبول مين كهي بوكي ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنے ہے بھی اس قتم کے وسوس کا سدباب ہوتا ہے، ایسے حالات میں آ دی بیدعا کیں کثرت ہے پڑھے تو اس سے اللہ تعالی حفاظت میں رکھتے یں ،ادردوسری تم وسوے کی جووہم کی شکل ش آتی ہے،اور آ دی کو پر بیثان کرتی ہے، اس کاعلاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مائے ، اور اس وسوے کے خلاف عمل کرے ، اور تیسری فتم وہ ہے اللہ بچائے جس میں تقریباً سب ہی انسان مبتلا ہوتے ہیں ، وہ ہے گناہ کا وسوسہ، بیگناہ کرلو، بیگناہ کرلو،اس ہے بھی اللہ تعالیٰ نے پناہ مائنگنے کا تھم دیا ہے،اس کی نصیل اگرزندگی ربی تو انشاءالله ا<u>گلے جعہ میں عرض کروں گا۔ آ</u>مین و آخردعوانا ان الحمد لله ربّ الغلمين



79.CC ...C. جادواورآ سب ب كاعلاج شخ الاسلام حفزت مولا نامفتی محمر تقی عثما **نی** محرعيدا لأميم اسلا مك

مقام خطاب : جامع محبد بیت المکترم . مجلش اقبال کراچی وقت خطاب : قبل نمازجد اصلای خطبات : جلد نمبر ۱۸

اللهم صل على مُحمَّد وَ على ال مُحمَّد حَمَّا صَلَّيْتَ على إبْرَهِيم وَ على ال إبْرَهِيمَ إنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ على مُحمَّد وَ على ال مُحمَّد حَمَّا بَارَكْ عَلى ابْرَهِيمَ وَ على ال ابْرَهِمَم حَمَّا بَارَكْتَ على إبْرَهِمَم وَ على ال إبْرَهِمَم إنَّكَ حَمِيدُ مَّجِيدُ

# بىم الله الرحمن الرحيم

### جادواورآ سيب كاعلاج

اَلْحَمُدُ لِيلَٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسَتَعِينُهُ وَنَسَتَغُيرُهُ وَنُومُونُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ تَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ تَوَكُّو اللَّهِ مِنْ شُرُورِ الْفُهِيسَا وَمِنْ سَبِّئَاتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَالاَعَادِى لَهُ، وَاتَشْهَدُانَ يَهُ اللَّهِ فَالاَعَادِى لَهُ، وَاتَشْهَدُانَ لَهُ اللَّهِ فَالاَعْدَاقُ مَيْدَذَا وَلَيْتَ لَكُ وَالشَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَثَالًى عَلَيْهِ وَعَلَى وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَمَالِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَيْمَ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَالْعَلَيْمَ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللَّهُ وَمَالِكُونَ وَمَلْعُولُونَا وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَلَمُونُ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَلَهُ وَلَمُ وَلِهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى عَلَيْهِ وَالْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاعِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاعِ عَلَيْهِ وَالْعَلَاعُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاعُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهُ وَاللْعَاقِ وَالْعَلَاعُ عَلَيْهِ

اما بعد: فَاتَقُودُ وِاللَّهِ مِنَ السَّيْعِيْنِ السِّرِيِّ ﴿ يَسِمُ اللَّهِ الرَّحْمَنِ السِّرِيَّ فَالْمِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ السَّرِيَّ ﴿ وَلَمَ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ وَلَا النَّاسِ ﴿ الْوَالنَّاسِ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ مِنْ شَوْرٍ مِنْ فَيْ صُدُورٍ النَّاسِ ﴿ وَلَمْ اللَّهِ صَدَى اللَّهِ مِنْ الْحَدِينِ وَالنَّاسِ ﴿ وَنَحْنَ عَلَى ذَالكُ مِن السَّامِ وَاللَّهُ مِنْ المَاكريمِ ، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين .

تمهيد

وہ ہوتو اللہ تعالیٰ کی بناہ مانکنی جا ہے، اللہ تعالیٰ کی بناہ مانگو دسوسہ ڈالنے والے ک وَات ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وسوسول کی گئی تشمیں ہوتی ہیں ، اوران وسوسول كاكيا علاج ہے وہ میں پچھلے جمعہ عرض كر چكا ہوں۔ • وسوسه والنے والے شیطان اور انسان

آج جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ قر آن کریم نے آخر میں پیڈر مایا کہ ب وسوے ڈالنے والے ہمیشہ شیطان ہی نہیں ہوتے ، جنات ہی نہیں ہوتے بلکہ

انسان بھی ہوتے ہیں، من البحنة والناس ، لوگوں سے دلوں میں جو دسوے ڈالتے میں ، وہ بعض اوقات جنات ہوتے ہیں ، اور بعض اوقات انسان بھی ہوتے ہیں ، جنات ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان المیس تو ایک ہے ،جس نے حضرت آ وم علیہ السلام کو بجدہ کرنے ہے اٹکار کیا تھا، لیکن اس کے جیلے جانے ، اس کے شاگرو

بہت ہے ہیں،ساری دنیا میں تھیلے ہوئے ہیں، وہ جنات میں ہے ہیں،شیطان انہیں و میا مجر میں بھیجتار ہتا ہے،اور و ولوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالتے رہتے ہیں = شيطانوں کا اجتماع اور کارکر دگ

حدیث میں آتا ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ مہ شطان مبھی مبھی اییا کرتا ہے، شیطان ہے مراد ابلیس، جوان سب کا سرغنہ ہے، وہ سمجھی مجھی سمندر کے اوپر ، اپنے سارے لوگوں کا اجتماع کرتا ہے ، اور اپنے چیلے

چانٹوں ہے رپورٹ لیتا ہے، کہ بتاؤتم میں ہے کس نے کیا کام کیا، کس نے کیا کام

کیا، کم نے کیا کارنا مدامجام دیا ،حدیث میں آتا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بواس

تخت بچیا کر بیٹھتا ہے، اور جینے اس کے چیلے جانے ہوتے ہیں، اس کے نشکر کے افراد ہیں،وہ جمع ہوتے ہیں، ہرایک ہے بو چھتا ہے کہتم نے کیا کام کیا بتاؤ، توایک کہتا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کے ول میں ایبا خیال پیدا کیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی اور نماز کونہیں جاسکا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اچھا کا م کیاتم نے ،کیکن کوئی خاص بات نہ ہوئی ، دوسرا کھڑا ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کے دل میں زکو ۃ اورصد قات ویے کا خیال آیا تھا تو میں نے اس کے دل میں وسوسد ڈ الا کہ تو اگر میے خرچ کر ہے گا تو تیرے پاس کی پڑ جائے گی ،لہٰذاوہ اس ہے رک گیا ،اس نے کہا کہ تونے بھی تمبک کیا،لیکن کوئی خاص بات نه ہوئی، کوئی بڑا کا رنامہ نه ہوا، تیسرا کھڑا ہوگا اور کیے گا کہ فلا ن حخص روز ہ رکھنا جا ہ رہاتھا میں نے اس کے ول میں بات ڈالی وہ روزے ہے رک گیا، بہر حال مخلف لوگ اپنی اپنی کارگز اریاں بیان کریں گے کہ ہم نے فلاں کونماز ہے روک ویا ، فلاں کوذ کر ہے روک ویا ، فلاں کوتلاوت قر آن ہے روک دیا، فلال کوروز ہے ہے روک دیا ، فلال کوعبادت ہے روک دیا ، وہ کھے گاٹھیک ہےلیکن تم نے کوئی بڑا کارنا منہیں دکھایا۔ میں نے میاں ہوی میں لڑائی کروادی ایک بزاشیطان کھڑا ہوگا ، اور کے گا کہ جی میں نے بیکام کیا کہ دومیاں

ایک بڑا شیطان کٹر اہوگا ، اور کے گا کہ بھی ٹی نے یکا م کیا کہ دومیال بیوی بڑی بٹنی خرقی زیم گاگر اور ہے تئے ، اور دونوں ٹی بڑا انتحاد تھا ، بڑا انتحاق تھا ، بیوی مجہتے تھی ، اوران کی زیم گی بڑی خوش گوارگز روت تھی ، ٹیں نے ایک ایسا حرب استعمال کیا کر دونوں کے درمیان چیتائش ہوگئی ، اور چیتائش کے بیٹے بھی دونوں کے درمیان لگائی بچھائی کرتا رہا، شوہر کو بیوی کے خلاف بجڑ کا تا رہا، بیوی کوشو ہر کے خلاف مجٹر کا تا رہا، نوبت یہاں تک آئی کہ وہ محبت کرنے والے میاں ہوی آپس میں ایک دوسر ہے کے دشمن بن گئے ،اورطلا ق ہوگئی ،اور دونوں کا خاندان اجڑ گیا ، تو اہلیں کھڑا ہوجائے گاا در کہے گاہاں تو ہے جس نے صحیح کارنامہ انجام دیا ، اس کو گلے ہے لگائے گا ، بیرحدیث نبی کریم صلی النّدعلیہ وسلم کی مشکلُو ۃ شریف میں موجوو ے، نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کواس حدیث میں بیہ نتلا نامقصود ہے کہ ان میں سب سے خطرناک شیطان وہ ہے، جو ددمحبت کرنے والے مسلمانوں کے دومیان عداوت کا چ و ال دے ،ایک دوسرے کے خلاف رحمٰن بنادے۔ شیطان کے چیلے بہت ہیں اس حدیث ہے میہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان ابلیس ایک اکیلانہیں وہ تو ایک ہی ہے جس نے حضرت آ دم علیہ السلام کو یحدہ نہیں کیا تھا ،لیکن اس کے متبعین اور پیرو کار اور اس کے ٹاگر داور چیلے بہت سارے ہیں، جو د نیامیں تھیلے ہوئے ہیں ،تو قر آن کریم میں ہے کہ شیطان اہلیس پیر کہدر ہاتھا کہ میں انسانوں کو بہکا وُں گا تو قر آن نے بھی کہا تھا جو تیراول جاہے کر لے ، تواییخ سار لے نشکر کو لے آ ، اور

میرے بندوں کو بہدکانے کی کوشش کرلے، جو بندے مجھے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے،ان پر تیرا کوئی زوز ہیں چلے گا، بیقر آن کریم میں ہے، یہاں پر سورہ الناس میں کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوے ڈالتے ہیں ،اس سے مراد شیطان کے جیلے ع نے جیں، وہ ڈالتے جیں، اس کے بارے میں قرآن کریم نے خود فرماویا کہ

گھبرانے کی بات نہیں کیونکہ ہیں تو سیشیطان کے چیلے جانئے۔ شیطان انسان کےجسم میں سرایت کر جا تا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے جم میں اس طرح سرایت کرتا ہے، جس طرح رگوں میں خون سرایت کرجا تا ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتكاف مين بيينح ہوئے تتے تو وہاں ام المؤمنين حضرت صغيه رضى الله تعالیٰ عنہااء تکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کیلئے آ ئیں ، کچھ در رہیں کچھ واپس جانے لگیں تو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہنچانے کیلئے محبد کے در دازے تک آئے ، جب وہاں <u>من</u>چے تو رات کا اندھیرا تھا،حضور کے ساتھ ایک خاتون تھیں اور وہ ظاہر ہے بردے میں ہول گی ، وہ بردے میں تھیں تو اس واسطے وو صحابی قریب سے گزرے تو آپ نے ان محابہ سے خطاب کر کے فرمایا کددیکھو! مہ ے ساتھ جو خاتون ہیں ، یہ میری اہلیہ صفیہ ہیں ، تو وہ صحابہ : اے حیمران ہوئے لہ مارسول اللہ! آپ کو ہے کئے کی ضرورت کیا کہ بیرمنیہ ہیں ،تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لئے کہا کہ شیطان انسان کےجم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس

مرے ساتھ جو خاتون ہیں، یہ جیری اجلیہ مغید ہیں، او دہ محابہ بڑے ہران ہوئے۔
کہ پارسول اللہ ا آپ کو یہ کہنے کا ضرورت کیا کہ میں مغید ہیں، او آپ نے فرمایا کہ
میں نے اس لے کہا کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے، جس طرح رگوں میں خون سرایت کرتا ہے، تو مہادا کمیں الیا نہ ہوکہ دل میں خیال آجائے کہ حضور کے ساتھ راست کے دفت یہ خاتون کون تھیں؟ تو اس واسط تھیں وسوسر آ جا تا اور تمہارے دل میں شیطان وسوسر ڈال دیتا ، اس لئے میں نے اس وسوسے کو دور کر نے کیلئے تمہیں یہ بتا دیا کہ میری بیوی ہیں، کوئی اور گورت تیمیں، اس سے یہی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنے آپ کو تہمت کے مواقع سے بچانا چاہیے، اور و آگر کئیں تہت کے کلنے کا افد بیٹہ ہوتو اس کی صفائی کر دیٹی چاہیے ، تو حضور نے واشخ کر دیا ، میکن ساتھ سے بھی فرما دیا کہ شیطان انسان کے جم میں اس طرح ووژ تا ہے جس طرح خون دوڑ تا ہے ۔

شیطان کے حربے کمزور ہیں

کین ساتھ ش قر آن کریم نے بید گل فر ہا دیا کہ یا دجوداس کے شیطان کو بیہ طاقت دی گئی ہے کہ انسان کے جم کی رگوں میں فون کی طرح سرایت کرے، کین : اِنَّا کُنِیۡدَ الشَّیْطِیٰنَ کَانَ ضَعِیْعًا (نسبند)

قر اَن کہتا ہے کہ شیطان کے جلتے حربے ہیں وہ سب بہت کزور ہیں،اور آ ب نے اہلیس سے کہد وہا تھا:

إِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطْنٌ (الحد: ١٤)

ایلیں ہے کہد دیا تھا کہ جو کیچھ محق میں میرے بندے ہوں گےان پر تیرا کوئی زوزئیں چلے گا، تو تسلی دینے کیلے فرما دیا کہ بیرہم نے تمہاری آ زمائش کے لئے

پیدا تو کیا ہے کئن اس کو بہت کرور بنایا ہے، ذرا سا آدی ڈٹ جائے اس کے متا لیے پر تو دو فر رازم پڑ جاتا ہے، فوراً کافور بوجاتا ہے، اور ذرااللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے اوراللہ تعالیٰ سے پنا وما نگ لے توشیطان کا کمر ڈاکل بوجاتا ہے، الہٰذا

رون رہے در سے حال میں کیا ہے۔ بہت ڈرنے کی بات نیس کہ آدمی سوسیے کہ میں تو بری طرح کیشن گیا ، میرے او پر تق شاطان ایا برطن 7 مسامل سے کرم کی رنگ رہی ہفتان کی طبی جو روز برا سر ماذنا ا

ں۔ اس سے پچنا تو ممکن نہیں ایپ نہیں ، قرآن نے صاف صاف کبددیا کہ اس کا کر بہت

کمزورے، ہاں طاقت اس کواس محض برحاصل ہوتی ہے جواس شیطان کے مکرے پچنا ہی نہیں جا ہتا ہو، وہ خود شیطان کے آگے آگے ہو گیا اور اس سے بیخے کی کوئی كوشش بى نبيس كرر باتو كيرب شك اس كاويروه قابو باليتاب، ويجمو خلوق يس بہت ساری کلوقات الیم ہوتی ہیں، جو ویسے تو بڑا شور شرابا دکھاتی ہیں، بڑی فوں فاں کرتی ہیں، بڑا جوش وخروش دکھاتی ہیں، کیکن ذرا آ دمی کوئی ڈٹ جائے تو فوراً بیٹھ جاتی ہیں ، پرعام طور بے جورزیل قتم کی مخلوقات ہوتی ہیں وہ الی ہی ہوتی میں، توشیطان بھی ای میں سے ہے، اگر آپ اس سے ڈر گئے اور آپ نے اس شیطان کے آگے بھیار ڈال دیے ،اور ریکہا کہ بھی جیسا تو کیے گامیں ویبا ہی کرونگا تو وہ حاوی ہو جائے گا ،اورساری زندگی خراب کرے گا ،لیکن اگر کوئی آ دی اس کے سائے ڈٹ جائے کہ میں تیرا کہنائیں مانوں گا اور ساتھ میں اللہ تیارک وتعالیٰ کی یناہ میں آجائے ، اور سور ۃ الناس پڑھ کر اللہ کی بناہ لے لیے و اللہ تبارک و تعالی ایمی رحمت ہے اس کو بچالیتے ہیں۔

نفس بھی وسو سے ڈالنے والا ہے

ای طریقے سے فرمایا کہ کچھ وہوسے ڈالنے والے انسانوں میں سے ہیں، من الحدید و الناس ، اب انسانوں میں وہوسے ڈالنے والماسب سے پہلے تا ہمارائش ہے، نفسانی خواہشات دل میں پہلاہوتی ہیں اوران نفسانی خواہشات کے تتیجے میں آدی بہک جاتا ہے، ول جا و رہا ہے قلال گناہ کرلوہ ول جاہ رہا ہے قلال گناہ کرلوق اس دل کے جاہے کے چیچے جب جل پڑتا ہے آدی کہ ول کی ہرخواہش کو لورا کروں گا، جودل میں آئے گا کروں گا، جو بی چاہ رہاہے کروں گا، تو پھرنش اس کے اوپر قابو پالیتا ہے، اور قابو پانے کے ساتھ پھروہ آ دی اللہ بچائے غلارات پر پڑجا تا ہے۔

نس کے بہکانے کاعلاج

کین اس کا علاج مجی الشد تبارک و تعالی نے بیتا یا کہ جب بھی تہہارے ول کی خواہش خواہش تہمیں گناہ کی طرف لے جاری ہوتو اس وقت ایک وم سے اس دل کی خواہش کے بیچھے شریطل پڑو، کمک الشد تبارک و تعالی کی بناہ مائٹو کہ یا الشدا ہمرائنس مجھے بہکار ہا ہے، جھے خلا دات نے پڑ ال رہا ہے آپ جھے اس سے بچا لیجے ، الشر تعالیٰ کی پناہ مائٹو، اور الشد تعالیٰ کی پناہ مانگ کر اپنے آپ کو منہا ہو، ذراء و چوکر یکام جس کی طرف میرائنس جھے لے جارہا ہے بیا یا کرنے کا بھی ہے یا تیس، اس کا انجام و نیا وا ترت میں کیا ہوگا، قرآن کر کیم میں اللہ کے تیک بندول کی تو ریف کرتے ہوئے فرمایا:

وَإِذَامَسُهُمْ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ (عراضه: ٢٠١) وَإِذَامَسُهُمْ طَلِيفٌ مِنَ الشَّيْطِنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُمُ مُبْصِرُونَ (عراضه: ٢٠١)

وہ لوگ نور کرتے ہیں کہ یہ راستہ تکے ہے یا غلط ہے تو غور کے بنتیج ہیں اچا کک ان کو تکح راستہ نظر آ جا تا ہے، جس وقت گنا ہ کا خیال آئے تو یہ بھے لینا چاہیے کہ بید وسوسہ جونٹس ول میں ڈال رہاہے، اس سے نیچنے کا راستہ بیرے کہ اللہ جارک وتعالیٰ کی طرف رجون کرے، اس گناہ ہے بیچنے کا کوشش کرے۔

جون المراحدة المراح المراح بيني المسلم من المسلم المراح بيني المراح الم

ریکھوانفس وشیطان نے ذلیخا کو برکا یا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام

یرڈ ورے ڈالے ، اوراس نے جارول طرف سے دروازے بند کردیجے ، اور تالے ڈ ال دیئے کہ کہیں بھا گ نہ کمیں ،اور حضرت بوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی ، قرآن كريم فرما تاب: وَلَقَدْ هَمُّتُ به . وَهَمُّ بِهَا لَوْلَا أَرَّا بُرُهَانُ رَبُّه . بهرهال ا حضرت یوسف علیه السلام انسان تقے اور بشریتے، نبی ہونے کے علاوہ بشریتے، اور ساتھ ساتھ سارے بشری تقاضے اور بشری خواہشات ان کے ول میں بھی موجوو تھیں، اور اور بحریور جوانی ہے اور غیر شادی شدہ ہیں، اور اس حالت میں ایک عورت اس طرح دروازے بند کر کے دعوت گناہ دے رہی ہے، تو قر آن کریم کہتا ے کہ کچھے کچھ خیال ان کے دل ٹیں بھی آ چلا تھا، کین خیال آنے کے با وجود فور اُاللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کیا ، الله تعالیٰ کی پناه مانگی که یا الله! اس مصیبت بیس گرفتار ہوگیا ہوں، اور ریخواہش بھی دل میں پیدا ہورہی ہے توانہوں نے اینے کرنے کا جو کام تھا کہ جتنا بھاگ حکیس بھاگ جا کیں، باہر نگلنے کا راستہنیں ہے، کین اللہ کی بناہ ہا تگ کر دروازے تک بھا گے ،اوراینے کرنے کا کام اتناہی تھا کہ دروازے تک بھاگ جا کیں ،لیکن بیانا آپ کا کام ہے،اورآپ ایے فضل وکرم ے مجھے بچالیجے ، دوڑ ہے تو تالے ٹو شخے گئے ، اور ذلیخا کا شوہر وہیں دروازے کے بامرال كيا توالله تعالى في بحالياء وعاكيا ما كلى:

وَالَّا نَصْرِتْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَهِنِّ وَأَكُنُ مِّنَ الْمَحْفِلِيْنَ (وسن:۲۲) یا الله ! اگر آپ نے ان مورتوں کا کمر پھے سے دورند کیا تو ش پھی مائل ہو چاؤں گا ان کی طرف میرے دل بش بھی میان پیدا ، دوبانے کا ، اور جالوں کی فہرست میں ، میں بھی شامل ہو جاؤ نگا ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فر مائی اور انہیں مجالیا، تو یہ ہے طریقہ جو قر آن کریم نے تلقین فرمایا ہے، کہ جب بھی گئس بھکا نے یا کوئی انسان بھکائے ، بظاہرتو وہ انسان ہے کین گناہ کی دعوت دے رہا ہے تو وہ کام شیطان کا کرر ہاہے کدول میں وسوسے ڈال رہا ہے گناہ کرنے کے ، اس وقت میں تھی اللہ کی بناہ مائٹر، الے انٹر البے فضل دکرم ہے بھے اس کام ہے بچا لیجئے۔ ووکا م کرنے چا جمکیں

دوکام کرنے میں ایک انشکی بناہ مائٹی ہے ، انشدے دعا کرنی ہے ، اور دومرا جتنی کوشش انسان کے اس میں ہے اس گناہ ہے بچنے کی دہ کرلے ، کوشش تو کر فی بڑے گی ، جیے حضرت یوسف علیہ اسلام دروازے کی طرف بھا گے ، کوئی آد کی کوشش تو الٹی کرے ، گماہ کی طرف چلے اور کہے کہ یاانشہ بجھے بچا کیجے ، بیر قو مزاق ہے ، بید عاشیں ، بینی اپنی کوشش کرے پھر انشہ بتارک دفعائی کی طرف وجو تا کرے اس سے انشہ بتارک و تعالیٰ اے بچالیے ہیں ، اس مورت کر میر کا بیٹا مسب

اور صدیت میں آتا ہے کہ نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم ہررات مونے سے پہلے پیدو مورٹس پڑھے تھے نقل اعوذ ہرب الفلق اور فل اعوذ ہرب الفاس. پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کرتے ، اور ان ہاتھوں کو لورے جم پر پیمیر کیتے ، تین مرتبہ الیا کرتے تھے ، بیر تفاظمت کے لئے ہے شیطان سے ، اور تقسان بینی نے والی تمام کلوقات ہے ، چادو ہے ، حرے ، شیطانوں کے تصرفات ہے ، انسانوں کے تعرفات نے، مخاطت کے لئے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بید معمول تھا کہ سونے سے پہلے دونوں ہاتھوں پر بیرسورٹس پڑھ کردم کرتے ،ادر پورے،ہم پر پھیر لئتے تھے، بیٹل تین مرتبہ کرتے تھے۔

مرض الوفات میں بھی دم کرتے

یہاں تک کہ جب مرض وفات ہوا، جس مرض میں وفات ہوئی نبی کریم صلی الله عليه وسلم كي تواس وقت آپ اتنے كمز ور ہو گئے تھے كہ بيارى كى وجہ ہے خور پيمل كرنے كى طاقت نہيں تقى ، تو حضرت عائثہ صد يقدرضي الله تعالى عنها فرماتی ہيں كه چونکہ ٹیں نے ساری زندگی آپ کو بیٹمل کرتے دیکھا تھا ،تو میں جا ہتی تھی کہ بیا يارى باس يلى بحى يمل جارى رب،ش جا بى كى كدنقل اعود برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. يره وكرآب كمار يجم يردم كردول، يكن من في سوچا کہ اگر میں اپنے ہاتھوں پر پڑھ کردم کردل گی تو اس سے د و برکت نہیں ہوگی تو میں نے بید دونوں سورتیں پڑھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اٹھایا اینے ہاتھوں ہے، اور پجر دست مبارک پر بی دم کیا اور آپ بی کے دست مبارک لے کر ّ پ کے جم مبارک پر پھیر لیے ، توبیالیا مگل ہے، جوانسان کواللہ تعالیٰ کے حکم ہے محفوظ رکھتا ہے، نوگ آج کل بوے جادوٹونے کے چکر میں بڑے رہتے ہیں، اور عملیات تعویذ گنڈے اور نہ جانے کیا کچھ کرتے ہیں ،کین جوعمل حضور سلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ رہ ہے ، جوآ دمی میٹل کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے امید ہے کہ انشاء لند وہ شیطان کے شر ہے بھی محفوظ رہے گا ، اور جاد وگروں کے شر ہے

مجی تحفوظ رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہم سب کواس پڑگل کرنے کی تو نیش عطافر ہائے۔

آ جکل بدامنی کا دور دوره ہے

آخریں یہ بات آپ سے عرض کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ہر مخف یریشان بھی ہےاور بے چین بھی ہے،اور حقیقت توبیہ ہے کہ وشمنوں کے نرنے کی وجہ ہے ملک کی بقا خطرے میں پڑی ہوئی ہے،اور روز بدائنی کا کوئی نہکوئی واقعہ کہیں نہ کہیں پیدا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مجدیں بھی اس بدائمی اور دہشت گردی ہے محفوظ نہیں رہیں ، آپ نے بڑھا ہوگا کہ خیبر میں مجد میں عین جمعہ کے وقت الی کاروائی ہوئی جس میں ستر سے زیادہ افرادشہید ہوئے ،اوراس طرح کی کاروائیاں مختلف جگہوں پر ہوتی رہیں ہیں، لا ہور میں بھی پید واقعہ پیش آیا اور اسلام آباو میں بھی ، اور ہمارا غالب گمان سے ہے کہ کوئی مسلمان میر کت نہیں کرسکنا کہ مجد کے اویر حمله آ ورہو، نماز بوں کے او برحمله آ ورہو، نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر حملے کرے، ہیر بیرونی سازشوں کا سلسلہ ہے جس ہے ہم دوجار ہیں ،اللہ تعالیٰ سے بیروعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نفنل وکرم ہے ہماری بدا عمالیوں کومعاف فرمائے، اور ہمیں اس بد امنی کی صورتحال ہے محفوظ رکھے، دوسرا بیہ ہے کہ حتی الام کان اللہ تعالیٰ ہی نے تھم دیا ہے کہ اصل حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی مثیت کے بغیر نہ کوئی نفع پہنچا سکتی ہے نہ کوئی نقصان ،لیکن ساتھ ہی اللہ تبارک وتعالیٰ نے اوراللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیتا کیدفر مائی ہے کہ انسان کواپنی

ھنا تلت کے لئے جینے مناسب ذرائع کر سکتا ہودہ کرنا بھی سنت ہے ٹی کریم صلی اللہ علیہ دہلم کی بیشن اوقات وٹن کی طرف ہے تملہ کا اندیشہ ہونا تھا تو صحابہ کرام آپ سے کر دیپرادیا کرتے ہے آپ کی حفاظت کے لئے ، اور جب ید بیدمورہ پر سے بکا اندیشے تھا تو صحابہ کرام ید بیدمورہ کا پہرادیا کرتے تئے ، اور اس پہرے کی بھی ظلم

فنیلت نی کریم صلی الشعلیه دسلم نے بیان فرمائی ہے ، لہذا جو مناسب حد تک جو تدبیر انسان اختیار کرسکتا ہو وہ اختیار کرنی چاہیے ، اس کے چونکد محبدوں کو بھی نشانیہ

ہنایا جارہا ہے اور یہاں کچھ شتیقتم کے داقعات پیش آ ہے ہیں۔ مسجد میں آنے والوں کی چیکنگ کی جائے گی

اس لئے یہاں اس مجدیش انتظام کیا گیا ہے کہ یہاں واضلے کے وقت جو بھی حضرات تشریف لاتے ہیں مجدیش ان کی اسکنیگ کے وَریعے چیکنگ کی جائے گی، اس میں سب بی کا فائدہ ہے، سب بی کی حفاظت کا ایک انتظام ہے آگر چہ تھی ہات ہیں ہے کہ مجدوں میں اس تم کے انتظامات ایٹھے ٹیس کتے، یہ الشرکا گھرے، اس میں جو بھی آئے جس وقت بھی آئے اس کو متح ٹیس کیا جاسکا ، لیکن ان طالت کے تناظر میں جن سے ہم گزررے ہیں اس کی وجہ مجد کی انتظامیہ نے ہیں فیصلہ کیا ہے، جو حضرات یہاں آئی گے ان کی اسکیگ کی جائے گی، اور اسکیگ

کر سے چران کو اغراز نے کی اجازت دی جائے گی تا کہ جتنا انتظام جیسا کہ ش نے عرض کیا کہ ہمارے بس میں ہے جناظت کا میرسار ہے نمازی جو آتے ہیں بیالشہ تعالیٰ کی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی عوادت انجام ویے کے لئے آتے ہیں، اور بیر سجد کی انتظامید کی امانت ہے ہمارے پاس بیرمارے فمازی اس کے فحاظ ہے اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے، امید ہے آپ حفرات اس سے تعاون کریں گے، اور اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہوئے اس تعاون پڑگل کریں گے، اللہ تارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان شمار کھے۔ و آخد دعو انا ان الحصد لله و ب النلمین حھاڑ پھونک اور تعویز ً شخ الاسلام حصزت مولا نامفتى محمر تقى عثالخ محرعبدالثديم ن اسلامک "CC (Y4.)

مقام خطاب : جامع محد بيت أكمتر م محلت ما قبال كرا في وقت خطاب : قبل نماز جمد اصلاح خطبات : جلد نم مر ۱۸

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّتَ عَلَى إِبْرَهِيَمَ وَ عَلَى ال إِبْرَهِيَمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ اللَّهُمُّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى ال الْمُحَمَّدِ كَمَا بَارَكُ عَلَى الْرَهِيْمَ وَعَلَى ال اللَّهِ المِيْدَ

### بسم الله الرحمن الرحيم

## حھاڑ پھونک اورتعویذ گنڈے

الْمَحَسُدُ لِلْهِ نَحَمَدُهُ وَتَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَيْرُهُ وَتُوْمِنُ بِهِ وَتَقَوَّكُلُ عَلَيْهِ وَ نَعُودُ بِاللّهِ مِنْ مُرُورُ النَّهِسَاوَينَ سَيِّناتِ اعْمَالِنَه مَنْ مُرُورُ النَّهِسَاوَينَ سَيِّناتِ اعْمَالِنَه مَنْ مُولِللهُ فَلَاعَادِي لَهُ وَالشَهَدُانَ مَنْ فَعُلِلهُ فَلَاعَادِي لَهُ وَالشَهَدُانَ مَنِيْكَ لَهُ وَالشَهَدُانَ سَيَدُنَا وَنَيْتَنَا وَنَيْتَا وَلَيْتَا وَلَيْتَا وَلَيْتَا وَكُولُكُمْ صَلّى اللّهُ فَعَالى عَلَيهِ وَعَلَى وَمَوْلُكُمْ صَلّى اللّهُ فَعَالى عَلَيهِ وَعَلَى وَمَعْ لَمُ اللّهُ فَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى اللّهُ فَعَالَى عَلَيهِ وَعَلَى مِنْ اللّهِ وَمُسْتِعِ اللّهِ اللّهُ عَلَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عِنْ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ مِنْ مُنْ اللّهِ اللّهِ عَلَيهُ وَلِهُ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ مِنْ مَنْ اللّهِ اللّهِ اللهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ عِنْ اللّهِ اللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلًا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلُولُكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْكُولُكُولُولُولُكُ

تمهيد

بزرگان محترم اور برادران عزیز! پیقرآن کریم کی آخری سورت ہے جس کی

کھے تشریح کا بیان پچھلے چند جمعوں ہے چل رہا ہے، جس کا خلاصہ میہ ہے ، بیقر آن اريم كي آخري وومورقين وقل اعو ذبرب الفلق اورقل اعو ذبرب الناس"بيني کریم صلی الله علیه وسلم پراس وقت نازل ہوئی تھیں جب کچھ یہوو یوں نے آپ بر عاد وکرنے کی کوشش کی تھی ، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف ے ہیلقین فرمائی گئی کہ آپ ان دوسورتوں کے الفاظ سے اللہ تبارک وتعالیٰ کی بناہ ما تَكَنَّى ، كيلي سورة "سورة الفلتي "، تقي ، جس كابيان بقذر ضرورت ، و چكا ب، دوسرى سورة بي فل اعو ذ برب الناس " بجس كو سورة الناس " كهاجا تاج، اوراس کا ترجمہ رہے کہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حق تعالیٰ فرمارے ہیں 'فسل'' آپ كبيى كبيا كبيج؟ ' اعدو ذبرب النساس " بين يناه ما تكتا بون تمام انسانول ك روردگاری 'ملك الناس ' تمام اتبانوں كے باوشاه كي 'البه الناس ' تمام انبانوں کے معبود کی ، اس سے مراوتو حق تعالی جیں لیکن یہاں تین صفتیں ذکر فرمائیں کہ جوسارے انسانوں کا پروروگار ہاس کی، جوسارے انسانوں کا باوشاہ باس كى ، جوسار بانسانول كامعبود باس كى"من شسر السوسواس السحناس ''اس کی پٹاہ ہا تگا ہوں اس شیطان کے شرے جولو گوں کے دلوں میں وموے ڈالیا ہےاور پیچیے ہے جاتا ہے 'من المحنة والناس ''حاہوہ جنات میں ہے ہو، یا انسانوں میں ہے ہو، بیاس سورت کا ترجمہ ہے۔

میری پناه مانگو

بچیلے دوجمعوں میں اس کی تشریح میں عرض کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ میہ تھا

که جب جمعی کوئی وسوسه ، کوئی برا خیال ، گناه کا اراده ، گناه کی خواہش ، یا الله تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی برگمانی -العیاذ بااللہ-کا کوئی وسوسہ پیدا ہوتو اللہ تبارک د تعالیٰ نے ہیلقین فرمائی ہے کہ ہندہ کو جا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مائکے ، یا اللہ! میں اں وسوسے کے شرہے آپ کی پناہ ما نگنا ہوں ، اس میں ہرفتم کا وسوسہ داخل ہے، اور جب الله تعالى نے بیخو د فرمایا ہے کہ میری پنا ہ مانگوتو یقینا جواس برعمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کواپنی بناہ عطافر مائیں گے، میمکن نہیں ہے کہ ایک کریم وات کی ہے کے کہتم میری پناہ مانگواور جب وہ پناہ مائے تو کیے کہ بھاگ حاؤ، میں تنہمیں بناہ نہیں ویتا، ایک معمولی شریف آ دی بھی بیکا منہیں کرسکتا، اللہ تبارک وتعالیٰ کی وات جورحمن رحبہ ہاس سے میکن نہیں ہے۔ ° قرآن کریم کی دعار ذہیں ہوسکتی ای لئے تکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فر ما ہا کہ قر آن کریم نے جو دعا کیں بتائی گئی ہیں کہ میہ دعا مانگو، یہ دعا مانگو، ان دعاؤں کارد ہونے کا امکان ہی نہیں، کیونکہ جب خوداللہ تعالیٰ فرمارے ہیں:أُـــــــــاْ رَّبّ اغْبِهُرُ وَارْحَهُمُ وَأَنْتُ خَبِيرٌ الرَّاحِمِينَ. بيركهواك ميري يروردگار مجيح بخشّ و ہے جھے پر رتم فریا تو بہترین رحم کرنے والا ہے،تو جب اللہ تعالیٰ خود کہدرے ہیں کہ پیکھولیتی درخواست کامضمون بتارہے ہیں، جب کسی کے سامنے درخواست پیش کی جاتی ہے ،اس میں ایک شکل تو ہیہے کہ آ دی اپنے الفاظ میں پیش کرے ، دوسری شکل رہے کہ جس کے سامنے پیش کررہے ہیں وہ خود بتا رہا ہے کہ ان الفاظ سے

مجھے درخواست دوتو وہ کیسے روہوگی؟ اس واسطے جب اللہ کی بناہ مائنگے گاانسان اس قتم کے تمام وساوس کے شر ہے تو اللہ تبارک وتعالیٰ اس کوضرور پناہ عطا فر ما کیں ا کے، بشرطیکہ سے دل سے ما تگے۔

حضرت یوسف علیهالسلام نے اللّٰہ کی بناہ لی

و کھتے! حضرت یوسف علیہالسلام کا واقعہ قر آن کریم نے ذکر کہا ہے، ذولیخا نے ان برڈ ورے ڈالے اور حارول طرف ہے دروازے بند کردیجے ، اور گناہ کی دعوت دی، جس کو دعوت دی حار ہی تھی و دہھی انسان تھا، بشر تھا، اس کے دل میں بھی بشری نقامنے اور بشری خواہشات موجودتھیں، وہ فرشتہ نہیں تھا، جنانحہ قرآن كريم كبتاب وَالنَّهُ دُهُتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا . لِعِنْ عُورت فِي تواراده كري لها تما كناه

لرنے کا، ان کے دل میں بھی کچھے خیال آجلا تھا اگر اللہ کی دلیل نہیں دیکھے لی ہوتی، وہ بشر متھا گر خیال نہ آتا اورخوا ہش نہ پیدا ہوتی اور پچ جاتے تو کوئی کمال کی

بات نہیں تھی ،کیکن بھر پور جوانی ہے،بشری نقاضے پوری طرح موجوو ہیں،قوت اور طانت موجود ہے، اور دل میں خواہش بھی بیدا ہور ہی ہے، لیکن اس کے بعد بیجے، یہ ہے کمال جو پنیفبروں کا کمال ہے،قر آن کریم کہتا ہے دوکام کیے،ایک کام پر کیا جو دل میں خیال آ جلا تھا اللہ ہے اس کی بناہ ما تھی ،ا ہے اللہ!میر ہے دل میں یہ خیال آن لگاہ، حالات ایے ہوگئے میں ،اگرآپ نے ند بچایا تو میں چ نہیں سکول گا،

تو بناہ مانگی اللہ تبارک وتعالیٰ کی ،اور دوسرا کام میرکیا کدمیرے بس میں اتناہے کہ وروازے تک بھاگ جاؤں ، اپنے بس میں جتنی بیخنے کی کوشش تھی وہ پوری کر لی ، اور الله تعالى حرجوع كياك يا الله المير على شي انتاق ب كسي بحاك كر درواز ح تك چلا جاذل معلوم بحى ب كردرواز عيرتا لح يؤ عدو ح جي شي بها كر با برنين نكل سكا، كيان مير عن مي انتا ب كه مي درواز ح نك تخفي جاذك تو كى طرح بما كردرواز ح تك يخفي كا ، جب الله جارك وتعالى في د يكما كه بنده في ابنا كام پوراكرايا ، بتنا بماك سكاتها بماك كيا اور مجرميرى بناه ما نك بي قواب ميراكام به والكرايا ، بتنا بماك سكاتها بماك كيا اور مجرميرى بناه ما نك بي و اب ميراكام بي واكرايا ، بتنا بماك حق في درواز ح ك تا لح توز د ي رقول الما روى رحمة الله عليه فرمات جي ،

گرچه رخنه نبست عالم را پدید

حبرہ ہوسف وار می باید دوید اگر حمہیں گناہوں سے نظنے کا رامنہ نظر نہ آ رہا ہوتو جہاں تک بھاگ سکتے ہو ہجاگ جا دُ،اور پچرالند سے مانگو کہ ہاللہ! عمرا کا ام انتاقحا آئے تیرا کا م ہے۔

بیاک جاز اور چراہدے ماعولہ یااندا میرا کام اعلاما کے میرا کام ہے۔ جنگ آنرا دی کا ایک واقعہ

یں نے اپنے والد ہا جدر تب اللہ علیہ سے شاکستن ۱۸۵۷ء کی جگ آز اد کی میں جب انگریز وں کے خلاف کڑ اگی جوری تھی تو جگہ بچانسیاں لگا کی جو کی تھیں، لوگوں کو بچانسیاں دی جارہی تھیں، اور ظلم و تشدر کا باز ارگرم تھا، آج جمیں بے تشدد پیند کہتے ہیں، لیکن ان کی تاریخ ظلم و بر بریت سے مجرک جو کی ہو، بربریت کا باز ارگرم تھا، ای میں ایک اللہ والے ایک تھر میں ان لوگوں کے ترسے اپنے آپ کو بچاکر تھیم ہے جو کے تھے، کی ون ای حالت میں گڑ درکے ندکھانے کو کچھ تھانہ چیٹے کو تجه تقا، بإ برنگل نہیں کئے تھے، باہر نگلتہ تو انگریز وں کے ظلم وستم کا نشانہ بنتے ، جب کئی ون گزر گئے اور بالکل جان لیوں تک آگئی تو سوجا کہ کیا کروں یانی ہے نہیں، پیاس شدید گلی ہوئی ہے، جان پر بن ہوئی ہے، تو دل میں پیروچا جتنا میر ہے بس

میں کام ہے وہ تو کرلوں اور پھراللہ ہے ماگوں، تو ایک پیالہ پڑا ہوا تھا یاس اور

مجوک بیاس کی کمزوری ہے چلناممکن نہیں تھا، پیالے کو ہاتھ میں کیکر سرک سرک کر سرک سرک کرصحن تک پہنچ گئے اور صحن میں لے جا کریبالدر کھ دیا ، اور دیا کی کہ با الله! میرے بس میں اننا ہی تھا کہ میں سرک کر پیالہ یہاں رکھ دوں، اب بارش

نازل کرنا پیآ پ کا کام ہے، اپنے نفنل ہے آسان ہے مجھے اس میں پانی عطافر ما و پیجئے، بیدوعا کی ، جب بند د نے اپنا کام پورا کرلیا اور اللہ تعالیٰ ہے رجوع کرلیا تو الله تعالیٰ نے فرمایا، ہاں اب میرا کام ہے، بادل آئے ، بارش بری اور بیالہ مانی

ے گھر گیا تو اللہ تإرک وتعالیٰ کی پناہ ما نکنے کے ساتھ ساتھ آ دمی اپنے کرنے کا کا م ہے وہ کر لے اور پھراللہ تعالیٰ ہے مائکے ،جتنی گناہ ہے بیجنے کی کوشش ہو یکتی ہے وہ لر لے پھراللہ تعالیٰ ہے مائکے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ رد کر دیں۔

# اس سورۃ میں یہی سکھایا گیا ہے

تو ریسکھایا ہے اللہ تبارک وتعالیٰ نے اس سورت میں کہ دینا کام کرواور پھرا مبری پناہ مانگو،اور شیطان سے پناہ مانگو،نفس کے نثر سے پناہ مانگو،کوئی براسائقی مل گیا ہے وہ غلط راستے ہر چلا رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، وہ دلوں میں غلط

با تیں ڈال رہاہے، اس ہے اپنے آپ کو بچانے کے لئے میری پناہ مانگو، حدیث

میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کمل نے وعا مانگی یاا للہ! میں آئی پنا دمانگنا ہوں" سن صاحب السوء "' ہرے ساتھی ہے، جس کی محبت چھے خراب کروے میں اس سے آپ کی بناہ مانگنا ہوں، بناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تیارک و تعالیٰ ہے، ہر بر سے کام سے اللہ تیارک و تعالیٰ کی بناہ مانگو۔

نماز حاجت پڑھ کر

یہاں سہ بات بھی عرض کرووں کہ پناہ ما نگنے کا اور اور اللہ تبارک وتعالیٰ ہے مدد ا تگنے کاسب ہے زبادہ بہتر ادرسب ہے زیادہ مؤثر طریقہ بیہے، کہ آ دمی براہ راست اللَّه ہے ہائکے ،نماز حاجت پڑھے،حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیہ جب تنہیں کوئی بھی حاجت بیش آئے ، کوئی بھی ضرورت بیش آئے ، کوئی مشکل بیش آ جائے ، اور اللہ تارک وتعالیٰ کے حضور اے پیش کرنا ہوتو وور کعتیں نماز حاجت کی نبیت سے بڑھواورنماز پڑھ کر کچراللہ تعالیٰ ہے مانگوءاس کے پچھےالفاظ بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ یاد کر لئے جا کمی تو اچھا ہے، میدوعا مناجات مقبول میں بھی ککھی ہوگیا ہے، اور مسنون وعاؤل کی کتابول میں بھی کلھی ہوئی ہے، مید یاد کر لوتو اچھا ہے، لین بالفرض بإدنة بهي بوتو " لَاإِلَة إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمِ " كَهِ كُرِ اللَّه تِبَارَك وتعالَىٰ ك تضوروہ حاجت پیش کروہ یااللہ مجھے بیعاجت پیش آ رہی ہےاپے فضل وکرم ہے مجھے بيعطا فرياد يجحيِّ ، بينماز حاجت يز ه كروعا ما تكنِّي كاطريقة تمّام حاحات ، تمام مشكلات كو مل کرنے کے لئے سب سے زیادہ افضل ،موجب ثواب اورسب سے زیادہ مؤثر ہے، بدرسول کر بم صلی الله عليه وسلم کی سنت ہے، آپ نے سے لتے تین فر مائی۔

ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے

میں ریہاس لئے عرض کررہا ہوں کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے، ماجب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، کہ کوئی تعویذ ہمادو، یا دیدوتو تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو پچھ بھیتے ہی نہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جوطریقیہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دورکعت پڑھواور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، پیسب ہے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ بتارک وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہےاورساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے،تعویذ گنڈے سے زیادہ مؤٹر ہے،لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کوسب سے زیادہ مؤ ترسمجھ کیا گیا ہے، اورلوگوں میں مد بات بیڑھ گی کہ بھائی ہر چیز کے لئے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا جا ہے، فلاں چیز کا تعویذ دیدو، فلاں چیز کا تعویذ دیدو، بیان تک که حضرت تھا نوی رحمة الله علیه فریاتے ہیں کہا کے عورت آئی اورآ کے سر ہوگئی کہ جی میری ما نگ صحیح نہیں نگلتی ، جب میں بال بناتی ہوں تو شیز ہی نگلتی ہے، کنگی کرتی ہوتو ما تگ سید ہی نہیں نکتی ، تو کوئی ایسا تعویز ایسا دیدو کہ ما تگ سیدھی لکلا لرے،انہوں نے کہا کہاس کا کوئی تعویذے ہی نہیں،اس نے کہانہیں،اس کا کوئی تعوید دیده،آب عالم آدی مو،ادرکوئی تعوید دیده، جوگ به تحصه بین که عالم جوموتا ہے وہ ساراعلم دین پڑھتا ہے وہ ساراعلم تعویز گنڈے کے لئے پڑھتا ہے،جس کوتعوینہ گنڈ نے بیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں ہے ، تو آج کل لوگوں کے ذہن **میں ع**لم مخصر ہو گیا

ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں کہ اگر بیرعالم ہےتو کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا ادرابیادے گا کہ جس سے میرامقصدحاصل ہوجائے۔

حضور نے تمھی تعوید نہیں دیا

خوب سجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں ویا، ہاں بھی بھی جھاڑ بھونک کی ہے کیونکہ قر آن نے بیکہا کہ 'قل'' کہو، زبان ہے كبوءتو بعض اوقات بيمارول كے او يرجها أر پھونك كى ہے: اَللَّهُمَّ رَبَّنَا الشُّفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِيفَاءً إِلَّاشِيفَاتُكَ شِفَاءً لَّا يُغَادِرَ سَفَمًا. يرُه كروم كرويا اورفر مايا: أَسْدَلُ الدُّلْمَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرُشِ الْعَظِيْمَ أَنْ يَّشُفِينَكَ. بِيكِهد كروم كروياء اوراس طرح کے بچھ ذکر ہیں ان کو پڑھ کر دم کر ٹا تو حضورصلی اللہ علیہ دسلم سے ثابت ہے، ان دعا وُل کا تر جمہ ہیہ ہے کہ: اللہ جوسارے انسانوں کا پروردگارہے ہیے بیماری دور فرما: أنْتَ الشَّافِيُ. آبِ مَن شفاوين والع مِن إلا شِفاءَ إلَّاشِفَا أَلُكَ. آب ك سواكوئى شفارتهين و عسكماً الله غاء لله يُعَادِر سَقَمًا. السي شفاء يد يجت جس ك

بعد کو بھاری یا تی ندر ہے ، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے: آسٹ لُ اللّٰہ ةَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمَ أَنْ يَشْفِيكَ. شِي اسْعَضْت والحالله بيهوال كرتا ہوں جوسارے عرش کا مالک ہے کہ وہ آپ کوشفاء دیدے، میحضورے ثابت ہے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے بہت ی چیزوں کے لئے جھاڑتو کی ہے، وم تو کیا ہے،

کین تعویذ لکھ کرسمی کونہیں ویا ، نہ کسی صحابی ہے کہا کہتم اس کولکھ کر دید و۔

صحابه كرام كاتعو يذلكهنا

البتہ جولوگ زبان ہےخو ذہیں پڑ کئے ان نے لیے بعض صحابہ کرام نے ساکیا

کہ ان کوتو زبان ہے یا دئیس رہے گا کہ یہ پڑھے اوراپنے اوپر دم کرے، لا ڈاس کو ککھ کر دے دیں تو یہ با ندھ لے ، اپنے بازو پر با ندھ لے، یا گط میں ڈال لے ، یہ بعض سحابہ ہے منقول ہے انبذا و و نا جائز نئیس ہے، کوئی قرآئی آیات کا آمویذ گلے میں ڈال لے تو نا جائز نئیس ہے، لیکن یہ بھی بھے لیس کہ وہی تو یڈ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہوں یا اس میں کوئی وعا ہو، ذکر ہو، اس کے منتی بھے میں

#### ایسے تعویذ حرام ہیں

ا پیے تعویذ جس میں ایسی بات کھی ہوئی ہوجس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا،ابیاتعویذ حرام ہے،اگراس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے،ایسی بات لکھی ہوئی ہے، جس کا مطاب ہی مجھے میں نہیں آ رہا تو ایسا تعویذ استعال کرنا ناجائز ہے، بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیرانلہ سے مدو مانگی حاتی ہے، وہ حاہے نبی ہو، حیاہے ولی ہو، اور جاہے کتا بڑا ہزرگ ہو، اللہ کے سواکسی سے مرادنہیں مانگی جاتی اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچادیتی ہے، ایسے تعویذ بالکل حرام ہیں، اور انسان کوشرک کے قریب پہنجا دیتے ہیں ،ای لئے فقیہا ءکرام نے فریاما کے تعویذ میں اگر کوئی ایسی بات کہی ہوئی ہے جوہم اور آ پ بچھے نہیں جیں تو کیا پہتہ اس میں کوئی غیراللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، کوئی شرک کا کلمہ اس کے اندرموجود ہو، اس واسطے ایباتعویذ استعال کرنابالکل جائز نہیں ہے،لیکن اگر قرآن کریم کی آیات ہیں،ان کو بھی ادب کے ساتھ استعال کیا جائے ، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک وتعالیٰ کا ، یا کوئی

دعاہے جوتعویذ میں لکھ دی گئی تھی تو وہ جائز ہے ،لیکن اس میں کوئی ثو اب نہیں۔

تعویذ دینار دحانی علاج نہیں لوگ سجھتے ہیں کہ جولوگ بہتعویذ گنڈے کرتے ہیں گویا بیرروحانی علاج

ہے،اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے، کوئی روحانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا بی علاج ہے جیسا کہ آپ حکیم کے پاس گئے ، ڈاکٹر کے پاس گئے ، ہومیو پیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے ،ا یسے بی کسی عامل کے پاس چلے گئے ،اس کوروحانی علاج کہنا ہی غلط ہے، وہ بھی جسمانی علاج ہے،اور نہاس میں کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثو اب ہے، نہ

کوئی تقترس اس ہے وابسنہ ہے،بس ایک جائز کام ہے۔

تلاوت کا ثوات ہیں ملے گا

اور به بھی مجھ لیں ، کہ اگر کسی خاص مقصد کیلئے آ دمی قر آ ن کی آیت پڑھتا ہے تا کہ میری بیاری دور ہو جائے ، میراقر ضدادا ہو جائے ، مجھے روز گاریل جائے ،

میری اولا دہوجائے تو اس میں تلاوت کا نُوا پنہیں ماتا، وہ ٹھیک ہے با کڑ ہے، کیکن حلاوت کا ٹواب اس وقت ماتا ہے جب خالص اللہ کے لئے پڑھے، اللہ کے لئے یڑھے گا تلاوت کرے گاتو ثواب ملے گالیکن اگروہ کمی ذاتی مقصد کے لئے پڑھ رہا ہے تو جا ئز ہے، کو کی گناہ بھی نہیں ہے، تو بھائی پی غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں

پیمیلی ہوئی ہیں۔

علاج كالحيح طريقه

وطمر يقد الله في بتايا كه 'قبل اعوذ برب الناس '' پرهواور جوطر يقد حفور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وعا کر واللہ تبارک وتعالیٰ ہے اور دعا ایسی چیز ہے کہ اگر دنیادی مقصد کے لئے تھی کررہے ہوتو اس پر بھی تواب ہے، اگر کوئی دعا کردیا ہے کہ یا اللہ میراقر ضدادا فرماد بجتے ، یا اللہ بجھے روز گار دالواد بجتے ، یا اللہ بجھے اولا و دیہ بجتے ، یا اللہ بجھے بیاری سے شفاہ دیہ بجتے ، ما مگ رہے ہواچے لئے کیئن ہم روعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں تواب تکھا جارہا ہے، عبادت ہے، لیکن تنویذ کنڈسے تو کوئی عبادت نہیں ہے، ہاں جائز ہے بھیے اور علاج کرتے ہو یہ بخی علاج ہے، ہمارے معاشرے میں کہ ہم چیز کا حل تھو یہ گلڈے سے حاصل کرنے کی کوشش کی جائی ہے، اور جوتو یڈ گلڈا دے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا بجرہے، اور اگر نمد ہی تو

تجھیں گے کہاس نے تو زندگی ہر باد کر دی ، کچھ پڑ ھالکھا ہی نہیں ۔

## عجيب وغريب تعويذ

حضرت کنگودی رحمته الشد علیه فرماتے بین کدایک تخف میرے پاس آیاادر

آگر کئی اُن کہ کو کی تعوید دیروفلاں چیز کا ، حضرت نے فرمایا کہ بیجی نیس آ تا اس کا

کو کی تعوید نہیں آتا بیجی ، وہ چیچے ہی پڑ گیا ، دیہاتی آدی تھا ، حضرت نے سوچا

ہے بیجی ، تعوید نہیں آتا بیجی ، وہ چیچے ہی پڑ گیا ، دیہاتی آدی تھا ، حضرت نے سوچا

کردیہاتی آدی ہے اس کو بیس رحرک وال گا ، تو اس کا دل ٹو نے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا

کر سے ایک تعوید کلھویا ، اور اردو میں کلھویا کہ '' یا اللہ شیں جا نتا نہیں ، بیر بات نہیں ،

آپ اپنے فضل و کرم ہے اس کی مراد پوری فرما دیجے'' بید عالکھ کردیدی ، اللہ تعالیٰ

نے ان ہے فضل و کرم ہے اس کی مراد پوری فرما دیجے'' بید عالکھ کردیدی ، اللہ تعالیٰ

نے ان ہے فائل و کرو ا۔

تعويذ كي ابتداء

بہ تعویذ نہ قرآن میں آئے اور نہ حدیث میں آئے کیکن بیداای لئے ہوئے کے کسی بزرگ نے کو بات کو ئی کلمہ لکھ کر دیدیا ،اللہ تعالیٰ نے اس میں تا ثیر بیدا کر دی فائدہ ہوگیاتو لوگوں نے کہا کہ بیفلاں چیز کا تعویذ ہوگیا، بیہ بخار کا تعویذ ہے مہمر کے درد کا تعویذ ہے ، اس طرح تعویذ پیدا ہو گئے لیکن اصل بات سہ ہے کہ جب مجھی انسان کوکو کی حاجت کوئی مشکل کوئی پریشانی آئے تو جوطریقہ قرآن نے بتایا اور نبی كريم صلى الله عليه وسلم نے بتايا ،اس كى طرف زياد ہ توجه د واوراس كوزيا وہ اہم مجھو، اس کو زیادہ مؤثر سمجھو، اور دوسری چنز وں کواس کے مقابلے میں کمتر سمجھو، اب الٹا سمجه لینا که تعویذ کو دعاے افضل سمجھ لینا کہ ہر چنز کا ایک تعویذ ہوتا ہے تو ریہ خیال ا یک غلط خیال ہے اور بیقر آن وسنت کوضیح مرتبد نید دینے کے متراوف ہے، میں کہتا ہوں اس سے زیادہ موَثر نہ تعویذ ہے، بیگنڈ اہے، نہ کوئی اور جھاڑ بھو تک ہے، جو می کریم صلی الله علیہ وسلم نے بتا دیاہے اس کو یا د کرلو، نماز حاجت اوراس کے بعد کی جو دعا ہے ، اس دعا کو یاد کر کے ہرمقصد اللہ تبارک وتعالیٰ کی بارگاہ میں بیش کرنا حاہیے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے ہمیں اس پڑل کرنے تو فیق عطا فر مائے۔ 05.

وآخر دعوانا ان الحمد لله ربّ الغليمن



رظلهم پر اعتراضات نگا کران کے ظانف فتو کی جاری کیا گیا۔اس فتو کی کا جواب جامعہ طیبہ کے استاد الحدیث مولانا ٹا قب الدین صاحب نے اسپے بعض رفقاء کے ساتھ کل کرتجریز کیا ، جو کتابی صورت میں' اسلامی بینکاری اور متفقد ٹو ٹا کا تجزیہ' کے نام ہے شائع ہوکر منظر عام پر آ چکا ہے۔

رعایتی قیمت محدود مدت کیلئے ہے۔

=/04 نبيں۔ هرف=/200

المية قريبي اسلاى كتب فاند الطلب فرما كي -

رعایق قمت انتهائی مناسب جمیر الملاطقی الیوو محمد مشهو دالحق كليالوي 0313-920 54 97 0322-241 88 20 ساده زندگی اینایئے شخ الاسلام حفزت مولا نامفتی محر تقی عثما **ن** ضبط وترتيب محرعبدالأميمن مبمن اسلا مك

TAY)

مقام خطاب : جامع مجدیت المکرّم گشن اقبال کراچی

> وتت نطاب : قبل نماز جمعه اصلاحی خطبات : جلدنمبر ۱۸

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ

حَمَا صَلَّبُ عَلَى إِبْرِهِيْمَ وَ عَلَى الْ إِبْرُهِيْمَ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ

اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الْ مُحَمَّدٍ

حَمَّا بَارَ كُتَ عَلَى إِبْرَهِيْمَ وَ عَلَى الْ إِبْرَهِيْمَ

إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

## بسم الثدالرخمن الرحيم

# ساده زندگی اپناییځ

الْحَسُدُ لِلَّهِ نَحَسُدُهُ وَنَسَتَعِينَهُ وَنَسَتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَ تَوَدُّكُلُ عَلَيْهِ، وَنَعُورُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَنَعُورُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَنَعُورُهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ فَلَاعَادِى لَهُ، وَالْمُهَدَّانَ لَهُ وَاللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى لَهُ، وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْ وَعَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعِلَى عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالَعُلُوا عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ عَلَيْمُ وَالْعُوامُ وَالْعُلُوامُ وَالْعُولُومُ وَالْعُلُومُ والْعُلُومُ وَالْعُلُومُ وَالْعُولُومُ وَالْعُومُ وَالْعُلُومُ وَل

عن ابي هريره رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسنة. لا تقوم الساعة حتى يبنى الناس بيوتًا يوشوها وصدى المدر آسنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدى رسوله النسى الكريم، و نحن على ذالك من الشاهدين و الشاكرين، و الحمد لله رب الغلمين.

قيامت كى ايك نشانى

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگ ا ہے گھرینہ بنائیں جن کووہ ایسے نقش ونگار ہے آ راستہ کریں گے جیسے نقش و نگار والے کیڑے بعنی گھروں میں کیڑوں کی طرح نقش ونگار ہے ہوں گے،اس صدیث کا مقصد قیامت کی علامتوں میں ہے ایک علامت کو بیان کرنا ہے، یعنی قیا مت کی علامتوں میں ہے ایک علامت بیے کہ لوگ اپنے گھروں کوخوبصورت، مزین منقش بنانے میں پیے خرچ کریں گے ،اورمحنت صرف کریں گے ،اس مزین لرنے کو قیامت کی علامت قرار دیکرایک بلکا سا اشارہ اس طرف ہے کہ سہ کوئی یند ویدہ بات نہیں کہ آ دی گھروں کے نقش ونگار پر اتن محنت اور اتنے بیسے صرف کر ہے۔اس کوحرام اور نا جائز تونہیں کہا جائے گا۔ کیونکہ رمول کریم صلی اللہ علیہ ا وسلم نے صراحتا اسکی ممانعت نہیں فر مائی ،لین اس کوعلامت قیامت میں شار کر کے ا بنی نالیندید گی کا اظہا کردیا ہے، کیونکہ سیاحیجی بات نہیں۔ بەد نیاایک مسافر خانہ ہے

اصل بات ہیے کہ بید دنیا جس میں انسان زندگی گز ارر باہے، سکوئی بمیشہ ر ہنے کی جگہ تو ہے نہیں ، بیاتو ایک عارضی مسافر خانہ ہے،جس میں کچھون کے لئے انسان آیا ہے،البذا اس میں آوی کو زیادہ توجہ اس بات کی طرف دینی جا ہے کہ وہ ا اس دینا کوآخرت کی کھیتی بنائے ، اور یہاں رہتے ہوئے وہ آخرت کی بہبودی اور بہتری کا سامان کرے، اس لئے حدیث شریف میں حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا به كُرُ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْتٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ

فرمایا کهتم دنیایش ا*س طرح ر*بو، <u>جیس</u>یتم اجنبی ہو، ی<u>ا</u> مسافر ہو، مسافر جس سنریں جاتا ہے تو وہ مسافراییے مقصد کی طرف متوجہ رہتا ہے ، مینیس کہ سفر کی منزل

میں جی لگا کر بیٹے جائے ،اورا پٹاسب کچھسفر کی منزل برخرچ کردے۔ د نیامیں کتنے دن رہناہے

ا ك اور حديث مين حضورا قد س صلى الله عليه وسلم نے ارشاد فرمايا: إعُمَلُ لِدُنْيَاكَ بِقَدُر بَقَائِكَ فِيُهَا.

وَاعُمَلُ لِآخِرَتِكَ بِقَدُرِ بَقَائِكَ فِيُهَا.

فرمایا کہ دنیا کے لئے انٹا کا م کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے،اوراؔ خرت کے لئے ا ٹاکام کروجتنا آخرت میں رہناہے، لیکن تم نے سے کیکرشام تک کی اپنی زندگی

ای دنیا کے درست کرنے پرلٹار کھی ہے، ایک مؤمن کا بیکا منبیں، مؤمن کا کام بیر ہے کہ وہ بیدد کیھے کہ مجھے کتنے دن دنیا میں رہنا ہے، اور کتنے دن آخرت میں رہنا

ے، کیونکہ آخرت کی زندگی ابدی ہے، جاودانی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے، لہذ

یماں رہتے ہوئے انسان کوزیادہ عمل آخرت کے لئے کرنا جاہیے ،اورونیا کے لئے ا تنا کرے جتنا دنیا ٹیں رہنا ہے، اس لئے مکان کی بہت زیادہ آ راکش اور زیباکش کی گن پندیدہ نہیں ہے۔

معاملہ تواس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے

حدیث تریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک

رائے ہے گزررہے تھے،آپ نے دیکھا کہ ایک سحانی اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں ،مکان بھی کو کی پختہ اور عالیشان نہیں تھا ، بلکہ ایک جمونیٹر ی تھی ،جس کووہ درست کررہے تھے،حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں ہے گزر ہوا، آپ نے اسكود مكي كرفر مايا: ٱلْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ. فر ما یا کہ معاملہ تو اس ہے بھی زیادہ جلدی کا ہے، یعنی تم اس جمونپر دی کی مرمت میں لگے ہوئے ہو، جبکہ کچھ پتانہیں کہ کب موت آجائے ، اس زندگی کا تو کوئی مجروسے نہیں ، لیحنی اس جھونپڑی کی تیاری کے مقابلے میں موت کا معاملہ اور جلدی کا ہے، آپ نے ان صحابی کومرمت کرنے ہے منع نہیں فریایا ،اور پینہیں فریایا که تم کیوں اس کی مرمت کررہے ہو،؟ حرام اور نا جا ئز بھی نہیں کہا، لیکن توجہ اس طرف داما دی که کهیں ایبا نه ہو که گھر کی مرمت میں لگ کر به بھول جاؤ کہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، اور آخرت سے عافل ہو جاؤ۔ دل دو ماغ برآ خرت کی فکر رسول انڈصلی انڈ علیہ وسلم کا طمریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے دل میں ہروقت آخرے کی فکراورآ خرت کا تصوراس طرح حاگز س کرتے تھے کہ ہر وقت انسان کی آنکھوں کے سامنے مدمنظر رہے کہ مجھےاس دنیا ہے جانا ہے ، اور آخرت میرے

سائے ہے، اگریہ بات حاصل ہوجائے تو ساری زندگی سنور جائے ، سحابہ کرام فر ماتے تھے کہ جب ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور آپ کی

باتیں سنتے تھے تو ہمیں ایا محسول ہوتا تھا کہ ہم اپنی آنکھوں سے جنت اور دوز خ د کیے رہے ہیں، دل و د ماغ پر آخرت کی فکراس طرح جاگزیں فرمادیتے تھے کہ ہم وقت أخرت كالصورايك مؤمن كيسامن ربتا تعا-حضور نطط كامكان خو درسول الله صلى الله عليه وسلم كا مكان اور حضرت عا تشدرضي الله عنها كالحجره تھجور کی شاخوں ہے بناہوا تھا ،اوراس کےاویر بالوں کی ٹاٹ کاایک پروہ پڑار ہتا تھا،سید الا ولین والآخرین صلی الله علیه وسلم کا مید مکان تھا، ایک صحافی ہے کسی نے یو جیما کہ اس جرے کے دروازے دوتھے یا ایک درواز ہ تھا؟ انہوں نے فر مایا کہ درواز ه توایک ہی تھا۔ا تنا ساوہ مکان تھا جس میں جناب رسول الله سلی الله علیه وسلم تشریف فرہا تھے،حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اپے عمل سے سادگی اختیار کر کے دکھا وی ہے میراد نیا ہے کیا کام آب نے فرمایا: مَالِيّ وَلِلُّنَّيَّا مَا أَنَا إِلَّا كَرْاكِبِ اسْتَظَلَّ تَحْت شَجرَهِ ثُمَّ رَاحَ وَتُرَّكَّهَا فرمایا که میراد نیاے کیا کام! میری مثال تو ایک ایے سوارکسی ہے، جوسوار ہو کر کہیں جارہا ہے، اور اس نے سفر کے دوران تھوڑی دیر کے لئے کمی ورخت کے نیجے سابہ لیا، اور پھراس درخت کو چھوڑ کر آ گے روانہ ہو گیا ، اس طرح ساد گی کے ساتھ حضور بن كريم صلى الله عليه وسلم نے زندگى بسر فر مائى -

\_\_\_\_\_ گھر کانقش ونگارعلامت قیامت

۔ جس ذات نے اس سادگی کے ساتھ زندگی بسر فر ہائی ہو، جسکے سامنے ہر فر سر سینظ میں مذاب تر جس کے انگر برائی اور گا کے جس

وفت آخرت کا سنظر ہو، وہ فرماتے ہیں کدلوگ ایسے گھر بنا کینگے جن پر دیدہ زیب اور خوشمالتم کے نقش ونگار ہوں کے چسے نقش ونگار کپڑ وں پر بنائے جاتے ہیں،

آپ نے اس چیز کوترام تونمیس فرمایا ،کشن ٹالپندید گی کا اظہار فرمایا ،جس کا مطلب میہ ہے کہ جوخنس ایسے تفتش دنگار بنانے میں لگا ہوا ہے ، دوا پی آخر نہ کومجولا ہوا ہے ، تاریخ

اگرآ خرت سامنے ہوتی تو جتناوت ، جتنا چیہ بعثی محت و واس نقش و نگار میں صرف کرر ہاہے ، ایکے بجائے و و اتئ محت ، اتا چیہ واتنا وقت اپنے آخرت کے گھر کو

ر استان میں صرف اسٹ آپ نے فر مایا کہ علمات آبات میں ہے۔ مرکز کی کے خلاف ہے

آج ہم اپنے گروہ پیش میں نظرا ٹھا کر دیکھ لیس کہ بیاعلامت کس طرح پوری ہو

رہی ہے، آتھوں نے نظر آ رہا ہے کہ کس کس طرح گھروں کو مزین اور منتقش کیا جاریا ہے، پیڈ ہے تقوی کہ آ دئی آخرت کو پیش انظر رکھے، اور دنیا ہے اتا تی ندائل کے ، جہال کتا بڑی ) کا آخلتی سرادر مفتی صاحب سے موجھا دا حرک کشائنشش دنگل مائز سرع قد

ہے، بیدہ ہے گھوں لدا وی احرت و چی اظریہ ہے، اور دنیا ہے امنای نداہ ہے، وہال تک ٹنوی کا تعلق ہے اور شقی صاحب ہے یو چھا جائے کہ کمتنا تعشق وزگار جائز ہے؟ تو وہ شقی بھی جواب دیگا کدا گرخلاف شرع تلقش ونگار شدہو، مثل تصویر و فیرہ ندہوتو اس کو حرام اور ناجا ترفیس کمیں گے۔

مكان كا يهلا درجه

عکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ الدعلیہ نے پچھے

ورجات بیان فرمائے ہیں، فرمایا کدایک ورجہ مکان کا بیہے کدوہ مکان قامل رہائش ہو، وہ مکان ایسا ہے کدآ دئ اس کے اعد رزندگی بسر کرلے، اور دھوپ سے بچاؤ ہو جائے، بارش سے بچاؤ ہوجائے، موم کے برے اثرات سے بچاؤ ہوجائے، مثلاً

جائے ، ہارل ہے بچاو ، ہوجائے ، تو م ہے برے ، حرات کے بات ہو ارباب کا ایک مکان بنایا ، اس میں مدیک کا دروغت کا ا ایک مکان بنایا ، اس میں نہ پلستر کرایا ، اور نہ رنگ وروغن کرایا ، تو ایسا مکان رہائش کا تال ہے۔

مكان كا دوسرا درجه

وومرا ورجہ مکان کا میہ ہے کہ رہائش کے ساتھ اس مکان میں آ سائش اور آرام کا بھی خیال رکھا گیا ہے ، مثلاً اگر کی مکان پر ٹین کی چا دروں کی جیت ہوتو امیا مکان رہائش کے تا بل تو ہے ، کین اس مکان میں آ سائش اور آرام نمیں ، اس کے چادر میں گرم ہوجاتی ہیں ، جس سے منتیج میں گری ہز ھجاتی ہے ، اور تکلیف ہوتی ہے ، انہذا اس مکان میں رہائش تو ہے ، کین آ سائش ٹیس ، اب اگر آ سائش اور آرام حاصل کرنے کے لیے جیت کی ڈلوادو تا کہ بازش میں کیے نیس ، اور گریعت نے اس کرکی میں زیاوہ سے ٹیس تو یہ آسائش ہے ، یہ گی شرعا جائز ہے ، اور شریعت نے اس کرکی گ

ریارہ ہے ہیں رہیں پابندی نیس لگائی۔ مکان کا تیسرا ورجہ

س میں میں میں خور در دیں۔ تیسرا درجہ میہ ہے کہ رہائش بھی ہے، آ سائش بھی ہے، آرام بھی ہے، میکن آرائش نیس، بینی اس مکان میں کوئی جادث نیس ہے، مثلاً گھر بنالیا، کیسن اس میں

لپسترنهیں کیا، یا پلستر کرلیا،لیکن رنگ وروغن نہیں کیا، تو ایسا مکان قابل ر باکش بھی ب، اورنی الجملداس میں آسائش بھی حاصل ہے، لیکن آ رائش نہیں ہے، اس لئے کہ و كيمة بين اجهانبين لكنا، اب أكركو في شخص ابناول خوش كرنے كے لئے اس مكان ي رنگ وروغن بھی کروائے،اور اس کو مناسب ورجے میں خوبصورت بنالے تو ہیا آ رائش حاصل کرنا بھی شرعاً جا ئز ہے، بشرطیکہ اس آ رائش ہے مقصد اپنا ول خوش كرنا ہو، كه به ميرا گھر ہے، جب ميں اس گھر ميں داخل ہوں تو مجھے آ رام بھی ملے، ادر اس مکان کو اچھا اور خوبصورت و کمھے کرمیرا ول بھی خوش ہو، تو اس نیت ہے آرائش كرنے پرشريعت نے يابندى نبيس لگائى، ناجائز قرارنبيس ديا، حرام نبيس كيا۔ 🛚 دو بھائیوں کا واقعہ البنة اتنی بات ضروری ہے کہ جب گھر کے اندر ربائش بھی ہے اور آ سائش بھی حاصل ہے، آ رائش بھی حاصل ہے، اور دہ مکان اچھا بھی لگ رہاہے تو جب اس گھر میں واخل ہوتو اللہ کو یا وکر و کہ بیہ مکان میرے اللہ کی عطا ہے، بیطریقتہ بھی قر آن نے بتادیا:سورہ الکھف میں اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کی مثال بیان فرمائی كه دو بُحانَى تِنْهِ ، ايك بِمَانَى مؤمن تَها ، اور امك بِما نَى كا فرتها ، جو كا فربها ئي تها ، اس کے بڑے عمدہ قتم کے بڑے شاندار باغ تھے،اس باغ میں ہرطرح کے کھل تھے، ادر ہرطرح کے منافع اس کو حاصل تھے ، جومؤمن بھائی تھا ، وہ کم مال والا تھا ، اس کے پاس مال ود وات زیادہ نہیں تھی ، وہ کا فر بھائی اینے مال ود وات پر فخر کیا کرتا تھا، اورا پنے بھائی ہے کہتا کہ میرا مال بھی تجھ ہے زیادہ ہے ،اورمیری جماعت بھی تجھ

ے زیادہ ہے، میرے ملنے والے، میرے دوست احباب، اور میرے معاونین بھی تھے نے دیادہ جیں، تیرامال بھی کم ہے، اور تیرے پاس مدد گار بھی کم جیں، اور جب ا بے باغ میں داخل ہوتا تو ایے بھائی ے کہتا کہ توجو یہ کہتا رہتا ہے کہ ایک دن میہ سب چزیں فناہوجا ئیں گی۔

مَا آظُنُ أَنُ تَبِيدَ هِذِهِ آبَدًا. وَمَا آظُنُّ السَّاعَةَ قَاتِمَةٌ \* وَلَئِنُ

رُّدِدُتُّ إِلَى رَبِّي لَاحِدَنَّ خَيْرًا مِّنُهَا مُنْقَلَبًا. ﴿ (الكهف: ٣١٠٢٥) ميرا خيال تونهيس كه بيا تناشا ندار باغ اورا تناعاليشان باغ بيسب بمحى ختم ہو

جائیں گے اور میرا بیدخیال نہیں کہ ہم ووبارہ زندہ ہوں گے،اوراگر با غرض اس کا مؤمن بھائی اس کوسمجھا تا کہارے بھائی: بدسب کچھ باغ اوراس کے پھل وغیرہ میہ سب الله جل شانه کی عطا ہے، اس لئے اس باغ پرمت اتر ا، اس پر تکبرا ورفخر مت کم

بلکه اس کے بچائے جب تو اس باغ میں داخل ہوا کرے تو یوں کہا کر: مَاشَاءَ اللَّهُ لَا قُوْةً إِلَّا بِاللَّهِ (الكهف: ٣٩)

گھر میں داخل ہو تے وقت پہ کہو

اس کے ذریعے قرآن کریم نے ہم سب کو بیسبق سکھا دیا کہ جبآ دمی اپیخ گھر میں داخل ہو، یا اپنی کسی جا کدا دمیں داخل ہو، اور وہ اچھی <u>لگ</u>تو زبان ہے ہیہ الفاظ كرك، ساشاء الله لا فوة الإبالله ، الكامطلب بيب كرجو يحاس

کا نئات میں ہور ہاہے اور جو کچھ مجھے ملاہے، وہ اللہ جل شاند کی مشیت ہے ملاہے،

اوراللہ تعالیٰ کے سوااس کا سُات میں کسی کوقو ت حاصل نہیں بھی کے بس میں نہیں تھا

كدوه ايخ زور بازوت بيرمكان بناليما، بي باغ كوا كرويما ميد جا كداويناليما، ميرجو يجه ب- مب الشرحل شانه كي عطاب ماشاء الله لا قوة الإبالله،

کا فرکے باغ کا انجام دومؤس بھائی اسے یہ کہتا کہ اگر چیتی ہے دیکھ دے ہوکہ میرے پاس مال

کم ہے، میری اولاد کم ہے، میرتو و نیا کے اندر ہوتار ہتا ہے، اور کچھ پیچ ٹیس کہ آئندہ اللہ تعالیٰ بھھے تیرے باغ سے زیادہ بہتر باغ دیدیں، اور تیرے باغ کو تباہ کردیں، اس کے تھچے اس باغ کے ہونے پر اگڑ تا اور اتر تائیس جاہے، قر آن کر کم بہ کہتا

ا ان سے بھے اس باس کے جوٹے پر افز دا اور افر انداز کا آپ جھے اس باغ کو حس ہے کہ بعد میں اس کا فر کا انجام سے ہوا کہ انشاقائی نے ایک ون اس باغ کو حس کے بارے میں وہ کہتا تھا کہ ہیر بھی تتم ہونے والانجیس ہے، اس کو اس طرح تباہ کیا کہ بعد

میں پیۃ بھی نہ جاتا تھا کہ یہاں کوئی باغ ہوا کرتا تھا۔ گھر کی نعمت براللّٰد کاشکر

اس واقعہ کونٹل کر کے اللہ تعالیٰ نے سیستن دیدیا کہ جب آ وی اپنی کی فترت میں داخل ہو، جو اس کی آ کھ کو اچھی لگ رہی ہوتو اس کو سالفاظ کہنا چاہیے، صاف ا میں در مدین میں اس سے محمد شدات کا ساب سے سے ند

 لك الشكر: احالله، آب كاشكرب، آب كاكرم ب، اس كابنانا مير ب بس ميل نہیں تھا، بیآ یہ کی عطا ہے، جب وہ بیٹل کریگا تو اللہ تعالی اس کواس گھر کے فتنے ہے۔ محفوظ رکھیں گے۔ حضورساری تکلیفیں جھیل گئے ہارے حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیشکر بهت ى بيار يون كاعلاج ب، آج كل بهم لوك اليدور من بين كمد المحمد الله. دنیا میں ہرایک کوالی تعتیں میسر ہیں کہ عہد رسالت میں اور صحابہ کرام کے زمانے

میں ان نعتوں کا تصور بھی نہیں تھاء آج کے دور کاغریب ہے غریب تر آ دمی بھی مجور کی ٹہنیوں ہے گھر بنانے کا تصورنہیں کرے گا کہ میں کھجور کی ٹہنیوں ہے گھر بنا کر

اس میں زندگی گز اروں ،اوراس برٹاٹ کے بردے لئکا دوں ،کیکن حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے تھجور کی ٹبنیوں ہے ہے ہوئے گھر میں زندگی گزار دی ، آج کوئی اس بات کا تصور کرے گا کہ تین مہینے تک گھر میں چولھا نہ جلے، اور صرف تھجورا در

بانی ہے گزارہ ہو، کوئی غریب ہے غریب تران باتوں کا تصور نہیں کرے گا، ساری یختاں آ پ نے جھیل لیں کہ دو دقت بھی پیٹ مجر کر کھا تانہیں کھایا، یہ ساری پختیاں نبی کریم صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین نے جھیلیں ہیں · آج ہم میں ہے کسی کا حوصلہ ہیں ہے کہ وہ ان مختبوں کا تصور بھی کر سکے۔ امت کیلئے آسانی کے دروازے بندنہیں کئے

جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم خودتو اتني سختياں گز ار گئے ، اورخو دتو اتخ

مشکلات والی زندگی بسر کر کے تشریف لے گئے ، لیکن اپنی امت کے لئے دروازے بندنہیں کئے ،اور پنہیں فرمایا کہ اگر جنت جاہے ہوتو ایکی زندگی گز ارو، اس کے بغیرتمہیں جنت نہیں ملے گی، بلکدامت کے لئے آسانی اور وسعت والاراستہ اختیار فر ہایا، اگر آج ہم ہے مہ مطالبہ ہوتا کہتم اس وقت تک نجات نہیں یاؤ گے ،اورتم اس وقت تک اللہ کے محبوب نہیں بن سکو گے ، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق استوار نہیں کرسکو ہے، جب تکتم اس طرح کی زندگی نہ گزار وجس طرح کی زندگی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گزاری تو اس مطالبہ پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صو فیاء، اور اولیاء اس میں فیل ہوجاتے، کس میں سیطانت ہے کہ اس طرح کی ازندگی گزارنے کا حوصلہ کرلے۔ میرے سرکارنے بھی توالی زندگی گزاری رحمة للعالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقربان جابيئة كهخود بيه بختيال برواشت کر کے امت کے ادنی ترین غریب ترین فرد کے لئے مثال قائم کر گئے ، ورنہ اً گرحضورا تدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش وعشرت کی زندگی گزاری ہوتی ، اور شا ندار مکانات میں رہے ہوتے ، اوراجھا کھانا کھایا ہوتا ، اور زندگ کے لطف اور مزے حاصل کئے ہوتے تو اس امت کے غریب افراد بیروچے کے بم تو بہت محردم رہ گئے ،لیکن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے غریب ترین فرد کی سطح پر آگر زندگی گزاری، تا که امت کے غریب ہے غریب آ دی کو میجھی تسلی رے کہ میرے مرکار جنا ب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بھی الی زندگی گز اری ہے۔

ان نعتول پرشکرا دا کرو

جارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ الله علیه فرمایا کرتے تھے کہ وہ

، او سے مرد کے ، جو مجابرہ صحابہ کرام کر گئے ، البتہ اتنا کر و کہ جب اللہ

تعالى ئے تنہيں بيغت دى ہے،اور تنہيں بيفرا في اور خوش يشى دى ہے تو كم از كم ان

پرشکرادا کرنے کی توعادت ڈال لو، اور جب بھی کوئی فیت حاصل ہواس وقت ہے تصور کرو کر حتاب رسول مالڈ معلی الڈیط یہ سلم ر ڈیسے بخش کی دیے گا گڑا ری ر تھیں۔

تصور کر دکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تخق کی زندگی گز اری ، بی تصور کر دکہ سحایہ کرام نے کیسی تخق کی زندگی گز اری ، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیز فرانجی اور

کروکہ محابد کرام نے میسی تی کی زند کی کر اربی، آج الله تعالی نے جس پیر آجی اور مید خوش عیش عطافر مائی ہے، پوری زندگی میں ایک مرجد بھی فاقد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ

یہ خوش عطافر مالی ہے، پوری زندلی میں ایک مرتبہ می فاقد میں کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فاقد کرنے کا تصور تک نمیں دیا، اور جن مگر ول میں سرکار دوعالم صلی اللہ

ے بی فاقہ کرنے کا تصورتگ تیں دیا، اور بن لمروں میں سرکار دوعالم میں اللہ علیہ دکتم نے زندگی گزاری، ایسے تکمروں میں بھی زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں آبار میں تھنٹن ایڈ نتائر ، وجو میں سرکھی جو بورا اللہ اللہ میں اللہ

آيا، بيسب تعتين الشرقائي في بمين و سركى بين: السلهم لك المحمد ولك النسكر . لهذا بب تعريض واظ بوء اور ليقتين ساسنة كي تواس براالله كاشراوا

كرو، اوركبو: ماشاء الله لاتوة الإبالله . اوريكبو: اللهم لك الحمد ولك الشكر و اعتش بحث من كم منهم

یہ د نیاعیش وعشرت کی جگہ نہیں مصادر تاریخت سرورت کی

جب الله تعالی کی نعتوں کا استثمال کر وتو یہ موچوکہ ہم پیر جوشش و عشرت کے ساتھ وزندگی گز ار دہ ہیں ، پیر خصت کا مقام ہے ، پیر مزت کا مقام نہیں ، کینی اللہ نعائی نے نمیں اجازت ویدی ہے کہ چونکہ تم کم و درجو ، لبذرا اس طرح زندگی گز اولو ، ورند بیده نیااس لائن نیمس تخی که اس شرا ایسے مکان بنائے جاتے ، ایسے بیش وعشرت کے اندر رہا جاتا ، بیده نیا تو ایک گزرگاہ تخی ، بیده نیا تو ایک مسافر خاند تخی ، البذا ہمیں مسافر وں کی طرح زندگی بسر کرنی چاہیے تخی ، اور دوسرے بیہ موج کہ ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسکم اور صحابہ کرام نے کس طرح کی زندگی گزاری ہے ، اور ہم ان کے

> مقالم بلے میں کیسی و ندگی گر اررہے ہیں۔ بیس نفاد ت راہ از کھاست تابکھا

. چه نسبت خاك را بعالم پاك

ہماری اوران کی زندگی ٹیں زثین وآسان کا فرق ہے، اس کا تصور کرو، اور پچراس بات پر اللہ جمل شاند کاشکراد اگر وکداس نے پیفتین عطافر ہائیں، اوران نعتوں کے استعمال کوھال کچی کرد باء عائز بھی کردیا۔

حضرت سليمان عليهالسلام كاشكرا داكرنا

اورشکر اوا کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی تصور کرو کہ اس نفت کو حاصل کرنا میر نے قوت باز وکا کرشمہ نیس، بلکہ انٹید جل شاند کی عطا ہے: مسانساء اللّٰہ لاقوۃ الاباللہ، اوراس کے ابعد جب اس نعت سے ندت اٹھاؤ کو آس وقت بھی

الله لا قدة الابالله اوراس کے بعد جب اس بعت سے لذت افعاق اوال وقت کیا افتد کاشکر ادا کرو، اور بیشکر مجی الله سے انگوءاس کے شکر کرتا بھی ہرا کید کے بس کی بات میں، شکر کاحق کون اوا کرسکتا ہے؟ ویکھتے! حضرت سلیمان علیہ السلام کو الله نقائی نے کیا نہیں دیا تھا، حکومت دی، سلطت دی، محلات و ہے، خشم و فقدم و سے، نقام و ہے، انسانوں برحکومت دی، جنات برحکومت دی، جحدوں اور پرندوں ب مكومت دى، جب بيعتيں حاصل ہوئيں تو آپ نے فرمايا:

رِبِّ أَوْزِعُيكُ أَنُ أَشَكُرَ يَعُمَّنَكَ الَّبِيُ أَنْمَعُتُ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى عَلَى وَعَلَى اللهِ عَلَى وَعَلَى عَلَى عَ

عَبَادِكُ الصَّالِحِينَ. والنما: ١٩

اے میرے پروردگار، جھے اس بات کی توفیق و بیجئے کہ میں آپ کی فعمتوں

اے پیرے پروردہ دینے ان کا ان ویس ویس ویس ویس ہے۔ کاشکراوا کرسکوں بسٹی صرف شمر اوائیس کیا بشکر کی وعا کی ، اور اللہ تقائی ہے شکر 112ک اللہ جب کی آپ کی والم نہ سے شکر کی اقرافی بیدائیس میں گی میں جبکہ کیاجیتہ

ما ٹکا کہ یااللہ، جب تک آپ کی طرف ہے شکر کی تو نین مطانیں ہوگی میں شکر کا حق اوائییں کرسکا، لہذا شکر کرنا مجمی آپ ہی ہے مائنگا ہوں،اور یا اللہ انعتیں تو آپ

رہ میں طوان میں ایک میں آپ سے انگیا ہوں کہ آپ کا شکرادا کروں، اور یہ نے ساری دی میں ، لیکن میں آپ سے یہ مانگیا ہوں کہ آپ کا شکرادا کروں، اور یہ مانگیا ہوں کہ ایس ایک شکل کروں جوآپ کو پشرائی جائے ، لیٹن کوئی ٹیک شکل اپنی ذات

ما سابوں ادبیا بیت ن حرون بواپ و پیدا جائے۔ ہی وی بیت ن پی واقت بیس نیک شمل نمیں ، جب تک کردہ گل آپ کو لیند ندیمو، اور آپ کی رضائے مطابق ندیمو، اور اے اللہ، اپنی رحمت ہے نیک بندوں بیس واخل کر کیمیے ، ایک مؤممن اور ایک کافریش بی فرق ہے ۔

اشکری کی وجہ ہے قارون کا انجام

د کیھنے! قارون کوصرف ٹزانہ ملا اسکوحکومت نہیں کی مندانسا نوں پر ہے، نہ جنات پر، نہ چرندوں اور پرندوں پر، صرف ودلت لگ گئ تو وہ اس پر کہتا:

ننات پر، شرچیندول اور پرندول پر، صرف و ولت ل می ابو و واک پر انتها: اِتَّسْا اُو نِیْنَهٔ غلی جلّم عندِی ک (طفسس: ۷۸)

يدورات تو محصابي علم كى بدولت لى ب، ميرا بنراييا تعا، ميراعلم اييا تعا

اس کی دجہ سے بید دولت حاصل ہوگئی ،اس دولت کوانشہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کر رہاہے : تیجہ بیہ ہوا کہ دوساری دولت اس کے لئے زمین میں دہننے کا ذریعہ بن گئا۔ حضر ت سلیمان کی کیفیت

سرے بیمان کی سینے
دوری طرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں کہ ان کے پاس اتی برنی
حکومت تھی کہ دیا بیس آج تک کمی گواتی بودی حکومت ٹیس کی، لیک اس کے باوجود
ان کا سیدنتا ہوائیں، گرون اگر می ہوئی ٹیس ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرجھکا
ہوا ہے کہ اے اللہ! بیس تو اس ٹعت کا شکر اداکر نے کے بھی قابل ٹیس، اپنی رحمت
سے بھی شکر اداکر نے کی تو ٹیٹی بھی و یہ بیسیح، ادراس بات کی تو ٹیٹن دید بیسیح کہ ان
نعتوں کو بیٹے استعمال کراوں، ادراک کورائنی کرنے دائے طل کرلوں،
اس کی قد رکر و

آن آ گر بم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ ہم سب اپنے پختہ مکانات کو چھوڑ کرا جھونیٹروں میں ریٹے نگیس تو سب بیٹ کر بھاگ جا کیں گے بھی کے بھی کے بس کا بدئا ہ نہیں، ابندا یہ مطالبہ نہیں، البنتہ مطالبہ تم سے یہ ہے کہ جونوت تھیس کی ہوئی ہے، اسک فقد رکرہ کہ یہ کتنی بزی فہت ہے، حضور صلی الشدعایہ وسلم نے تو بھی المی عیش وعشرت کی زندگی برٹیس کی ، اور نسخا بگرام نے المی زندگی ہمرکی، لیکن تی الشدتائی نے ہمیں بیعیش وعشرت کی زندگی و یوی ہے، اس کی قدر کر و، اور اس کا شکرادا کرو، الشہ تعمل میں عظ کا وصوان کرو، اور الشرقائی ہے تو نیش ما تھوکہ یا الشدا جب آپ نے ہمیں بیغیت دیدی ہے تو اس فعت کو آپ اپنی مرضیات میں استعمال بھی کرائے، ا چی رشا کے کاموں میں استعال کرائے ، اور اس کومیرے لئے آخرت کا ذراجہ بنائے ، اور اس کوجہم کا ذراجہہ نہ بنائے ۔

ایک ایک نعمت پرشکر

رات کوسوتے وقت شکر کےالفاظ

رات کوموتے وقت ذرااہتمام کے ساتھ بغتوں کا جائزہ لے لیا کروہ کھیگیا کیا نعتیں الشرقائی نے دے رکھی ہیں، جائزہ لے کرایک ایک نعت پڑھرا واکروہ ورید کہو:

اللَّهُمُ لَكَ الْحَمَدُ عَدَدَ حَلَقِكَ، اللَّهُمُ لَكَ الْحَمُدُ وَمَا نَفُهُمُ لَكَ الْحَمُدُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ لَكُ الْحَمَدُ وَلَهُ عَرْضًا اللَّهُمُ لَكُ الْحَمَدُ وَلَهُ عَرْضًا اللَّهُمُ لَلَّهُ اللَّهُمُ لَا الْحَمَدُ لَذَاءٌ عَلَيْكَ، اللَّهُمُ لَا الْحَمِينَ ثَنَاءً عَلَيْكَ، اللَّهُمُ لَا الْحَمِينَ ثَنَاءً عَلَيْكَ، اللَّهُمُ لَا الْحَمِينَ ثَنَاءً عَلَيْكَ، اللَّهُمُ لَا الْحَمِينَ عَلَى فَفْسَكَ عَلَى فَفْسَكَ .

ا \_ اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنا آپ کے عرش کا دزن ہے، آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کے کلیات کیلئے کے لئے سیادی در کارہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی تفلوقات کی گفتی ہے، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جتنی آپ کی گفتیں ہیں، اے اللہ! آپ کا اتنا شکر جس ہے آپ راضی ہوجا میں، اے اللہ! میں تو آپ کی ثناء کا حق اوائیس کرسکا، میں تو آپ ہے شکر کا حق اوائیس کرسکا، آپ و لیے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنی خود وثنا کی ہے۔

## ننكر كےاورالفاظ

اَللَّهُمْ لَكَ الْسَحَمَةُ حَمَدًا دَائِمًا مَّعَ وَوَالِكَ وَلَكَ الْحَمَدُ حَمْدًا مَعَ خُلُودِكَ، وَلَكَ الْحَمَدُ حَمَدًا لَا مُنْتَهَى لَهُ دُونَ مَشِيِّئِكَ، وَلَكَ الْحَمْدُ حَمَدًا لَا لَمُؤِدُ فَاللَّهُ إِلَّا رِصَاكَ، وَ لَكَ الْحَمْدُ حَمَدًا عِنْدَ طَرَقَةِ كُلَّ عَبْنَ وَتَنَفَّى كُلِّ نَفْسٍ.

سرکار دو عالم مسلی الله علیه وسلم نے ایسے ایسے الفاظ سکھا ہے کہ آم کہاں سے
ایسے الفاظ لاتے ، ایسے الفاظ ہے جمہ کرنا ہمارے بس میں ثبین تھا، کین آپ نے
ہمیش سکھا دیے ، فریا کا کہ یہ کو کہا ہمارے بس کے لئے ہیشگی والاشکر جب بحک کہ
آپ ہمیشی باتی ہیں ، اے اللہ! آپ کے لئے ایسا شکر کہ اس شکر کی اختباء آپ کی
حثیت کے بیٹیر نہ ہو ، یعنی جب تک آپ کی مشیت اس شکر کے ساتھ ہوہ وہ شکر
جاری رہے ، اے اللہ! آپ کے لئے ایسا شکر کہ اس شکر اور اکر نے والے کا مقصد
صرف آپ کی رضا مندی ہو، اے اللہ! ہمر بیک جھیلنے پر آپ کا شکر اور اس اللہ! ہمر
صرف آپ کی رضا مندی ہو، اے اللہ! ہمر بیک جھیلنے پر آپ کا شکر اور اے اللہ! ہم

سانس کے آنے جانے پر آپ کاشکر ، بتاہے ، بیرس کے بس میں تھا کیشکر کے لئے اپنے الفاظ لاتا ، اورشکر کا بدا کا از اختیار کرتا ، بیرتو سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم جن شکر کا بدا کداز اور بدالفاظ سکھا گئے ۔

شكركے نتیج میں فتنہ سے حفاظت

رات کوسونے سے پہلے کم از کم ایک سر جہاللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا انتخصار

کر کے اس طرح شکر اوا کر وہ اور یہ کو کہ اے اللہ! میرے کسی میں تو نہیں کہ بر نعمت

کا علی وہ علی وہ شکر اوا کر سکا ، لین اس وقت انتا شکر اوا کر رہا ہوں ، اے اللہ! جتنا

آپ کے عرش کا ووز ن ہے ، انتا شکر جتنی آپ کی تخلوقات کی گئی ہے ، اے اللہ! انتا

شکر جتنی آپ کے کلمات کے لکھنے کے لئے سیاتی ودکار ہے ، جب وات کو ہونے

ہیلے اس طرح شکر اوا کر و گئی تھے کہ لئے سیاتی ودکار ہے ، جب وات کو ہونے

ہیلے اس طرح شکر اوا کر و گئی تھے کہتے ہوتی تنی اوا وہ جائے گا ہا نہ سے ساتھ کی بدوات اللہ تعالیٰ ان فہتوں کو تہمارے تن میں فند بنے سے محفوظ مرکسی ہے ، قرآن کر بے میں اللہ تعالیٰ ان فہتوں کو تہمارے تن میں فند بنے سے محفوظ کو سکی ہے ، قرآن کر بے میں اللہ تعالیٰ ان فہتوں کو تہمارے تن میں فند بنے سے محفوظ کے کہا دیا ۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمُ وِ أَوْلَادُكُمُ فِئْنَةٌ (حواله)

لینی پرتہارا مال اورتہاری اولا دفتہ ہے ، اور آنمائش ہے، پید ٹیمل کب پر تمہارے قدموں کو ڈگھاوے ، کہ تمہیں غاط راتے پر ڈال دے ، کب تمہارے دل میں ونیا کی عیت اس طرح بیوست کردے کرتم اللہ ہے عاقل ہو جاؤ ، جب اللہ کی فعتوں کا اس طرح ہے شکر اوا کرو گے جس طرح اوپر بتایا تو افتاء ماللہ ، اللہ تعالی کی رصت ہے امید ہے ہے کہ دہ ان فعتوں کو تمہارے بیٹ میں فقنہ بنئے ہے محفوظ کردیں گے، بھرینفت تمہارے حق میں زاد آخرت بن جائے گی۔

مکان کا چوتھا درجہ حرام ہے

شیں سے عرض کر رہا تھا کہ حضرت تھا توں رحمتہ اللہ علیہ نے مکان کے جار

ور ہے عیاں فرمائے ، ایک رہائش ، ایک آبک آبک ، ایک آرائش ، بیٹین ور ہے

تو جائز ہیں ، بشر طیکہ وہ کام کر وجوا و چراو پر عرض کے کہ جب اس مکان میں واشل ہوتو

کبو : مساف ، السلم لا فوۃ الابا اللہ، اللہ، لك الحصد ولك الشكر ۔ البتہ چرقها

ورجہ ہے ، نمائش ، بیر حرام ہے ، زہر ہے جس کا مطلب بید ہے کہ صرف یہ بات نہیں کہ

مکان بیا چرقا تماں رہائش تھا ، اس میں آرام کا انتظام بھی کرلیا ، آرائش کا بھی انتظام

کرلیا ، میکن اس پر اکشافیس کیا ، بلکہ یہ سوچا کہ آن جی فل فلاں کام کا فیشن چلا ہوا

ہے ، جب بک وہ کام فیمیں کرا کیں گے، تو لوگ میری وقت فیمی کریں گے، انبادا

مکان میں بیکام بھی ہونا جا ہے ، اب وہ کام صرف نمائش کے لئے کرایا جارہا ہے ،

مکان میں میکام جرام اورنا جا نوے ۔

لباس میں چار در ہے

اور جو حکم مکان کا ہے، وہ لباس کا بھی ہے، اور لباس کے اندر بھی چارول درجات میں، اگر نامت کا لباس بینا کر بھی الیا، اس ہے ستر پوٹی ہو گئی، مقصد حاصل ہو گیا، اگر ایسالباس بتالیا جو ذرا آ رام وہ ہے، باریک لباس ہے اس میں گری زیادہ منیس گئی، میہ دومرا درجہ بھی آ سائش ہے، اور اگر اس لباس میں تھوڑی ہی زینت حاصل لمری متاکہ ذرا دل خوش ہوجائے، میآ رائش ہے، جوجائز ہے، لیکن اس خیال ے فاص لباس سلوایا کہ آج کل فیشن سے جلا ہوا ہے اگر اس طرح کا لباس شیں سلوایا لوٹاک کٹ جائے گا، اور لوگ ہے جیس کے کہ بید دیا نوس ہے، بید بیک ورڈ ہے، اب دور کے باشد سے ہیں۔ ہم بھی ای فیشن ایمیل زمانے کے لئے کیا جار ہا ہے کر ہم بھی ای دور کے باشد سے ہیں۔ ہم بھی ای فیشن ایمیل زمانے کے لئے گار ہا ہے کہ ایم بیش المبدائیشن نمائش اور دکھا وے کیلئے اپنے کو ہزا تر اردیے کے لئے ہور ہے ہیں، الداوگوں پر اپنی ہزائی بتائے کے لئے ہور ہے ہیں، ابی دولت کی نمائش کے لئے ہور ہے ہیں، اور لؤگوں پر لبندا بیکا م حرام اور ماجاز ہیں، اس کی اجازت جیس، البلدا تمین در ہے تو جائز ہو ہے، اینی رہائش، آر مائش، اور چوتھا ورجہ ہے نمائش جوحرام ہے، اس سے ہم مؤس کو بہیر کر ماچ ہے۔

کھاؤ بھی من بھا تا، پہنو بھی من بھا تا

ای لئے ہمارے بزرگ فریا کرتے تھے کہ آپ دلوگوٹن کرنے کے لئے پا ہے لہاس اچھا پکن لو، چا ہے مکان اچھا بنالو، اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ ک نعت کی قدر کرو، کیکن لوگوں کے دکھانے کی خاطر کوئی کام ندکرو، ہمارے یہاں جنوبی کی ایک مثال شہر ہے کہ:

کھاؤمن بھاتا، پہنو جگ بھاتا۔

جگ ہندی زبان میں ویا کو کہاجا تا ہے، من کے معنی میں و دل، بھا تا، کے معنی میں، پسند آنا، مطلب میہ کے دو چیز کھاؤ جوا پے دل کو پسند ہو، میں تہ وکہ خود کو وہ چیز پسند نہیں ، کیکن نوگوں کو پسند ہے ، اس لئے کھار ہے ہیں ، اور لباس ایسا پہنو جو ساری د نیا کویسندآئے جمہیں بیندآئے مانیآئے ، یہ ہندی کی مثل ہے، کیکن یہ شل اسلام کی تعلیم کےخلاف ہے،اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ:

کھا وُ بھی من بھا تا، یہنو بھی من بھا تا

یعنی این پیند کا کھاؤ ،اوراینی پیند کا پہنو، پینیں کہ جو جگ پیند کرے آومی

وہ پہنے، چاہے اینے کو بہند ہویا نہ ہو، لہٰذا کھاؤ بھی من بھاتا اور پہنوبھی من بھاتا، اور پھراللەنغالى كاشكرا دا كروپ

خلاص

ہبر حال، حدیث میں حضورصلی اللہ علہ وسلم نے قیامت کی علامات میں ہے یہ بات بیان فرمائی کہ مکان کو اس طرح نقش ونگار ہے آ راستہ کرنا جس طرح

کیٹروں کو کیا جاتا ہے،اور مکان کے نقش ونگار میں غلو کرنا اور اسراف کرنا ٹھک نہیں،جتنی سادگی اختیار کرسکو،ا تنابہتر ہے، بیکا محرام اور نا جائز نہ سبی کمیکن مزاج

شریعت اور مزاج و بن کے زیادہ مطابق ہیہ ہے کہ جتنی سادگی کی زندگی بسر کرسکوا تنا بہتر ہے،اس حدیث کی بہی تعلیم ہے،اللہ تعالیٰ ہم سب کوان ہا توں پرعمل کرنے کی

تو فیق عطا فر ہائے ، آمین

و آخر دعوانا إن الحمد لله ربّ الغلمين

شخ الاسلام حضرت مولانامفتى محمر تقى عثما في

مقام خطاب : جامع مسجد بیت الممکرّم گشن ا قبال کراجی

وقت خطاب : قبل نماز جعه

اصلاحی خطبات : جلدنمبر۱۸

اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى الِ مُحَمَّدِ كَمَا صَلَّتَ عَلَى الِرَهِمُ وَعَلَى الِ إِبْرَهِمُمُ وَعَلَى الِ إِبْرَهِمُمُ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدُ اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى الِ مُحَمَّدٍ حَمَّا بَارَكُتَ عَلَى الْبَرْهِمُمْ وَعَلَى الِ إِبْرَهِمُمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ بِسُمِ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

## افضل صدقه كونسا؟

عن ابي هريرة عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله على الله عليه وعليه الله عليه وسلم: يارسول الله: آئى الصّدَقَةِ اعْظَمُ اَجْرًا قَالَ آنَ تَصَدَّقَ وَآلُمَ لَ الْفِلَى تَصَدَّقَ وَآلُمَ لَ الْفِلَى وَلَا تُمْفِي اَخْلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

ب سے افضل صدقہ

ریجی عجیب حدیث ہے، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عندروایت فرماتے

ہیں کہا مک شخص رسول کر بم صلی اللہ علیہ دسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آگر عرض کیا که بارسول الله! ای صدفهٔ اعتظیم اجرا ، بارسول الله! کون سے صدقه سب سے زیادہ اجر والا ہے؟ جواب میں رمول اللّه صلّی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ سب سےافضل صدقہ وہ ہے جوتم صحت کی حالت میں کرو، اوراس حالت میں جس وقت تمہارے دل میں مال کی محبت ہے، صحیح، کے معنی تندرست، اور شحیح کے معنی ، دل میں مال کی محبت ہونا ، اور تنہیں اس بات کا اندیشہ بھی ہو کہ کہیں ایسا نہ موکه مین فقیر ہوجاؤں، تنگدست ہوجاؤں، اور اس بات کی امید بھی ہو کہ شاید تمہارے باس مال زیادہ آ جائے تو تم غنی اور مال دار ہوجاؤ ،الیسے وقت میں جہتے الله کے رائے میں صدقہ کرو گے تواس کا اجروثوا ب سب سے زیادہ ہوگا۔

صدقه میں تاخیرمت کرو

پھرآ گےارشادفر مایا:و لا تسهل، لینی صدقہ کرنے میں دیرمت کرو،اس کو المل ونہیں، یہاں تک کہ جان تمہاری حلق تک پہنچ جائے ، اور نزع کا عالم طاری ہو حائے ، تو اس وقت تم مہ کہو کہ فلال کوا تنامال ویدو، فلال کوا تنادیدو، اس ہے کیجنہیں ہوگا ،اس لئے کہا ب تو وہ بال تمہارار یا بی نہیں ،اب تو یہ مال تمہار ہے وارثو ل کا ہو گیا،اب تمہارے پاس اس مال کو دوسرے کو دینے کی گنجائش ہی نہیں، بہر حال! صدقه میں سب سے افضل صدقہ وہ ہے جواس حالت میں کر وجب تم صحت مند ہو۔ مرض الموت میں مال کی ملکیت میں کمی

الله تعالیٰ نے ایبا نظام بنایا ہے کہ جب آ دی بیار ہوجائے ،اوراس بیاری

میں اس کا انتقال ہونجائے، تو ایس بیاری کومرض الموت کہا جاتا ہے، اور مرض الموت میں پہنچنے کے بعد انسان کی ملکیت ایے مال پرمحدود ہوجاتی ہے، پوری زندگی میں جس مال کو وہ اپنا مال کہتا رہا کہ بید میرا مال ہے ، بید میرا پیسہ ہے، بید میرامکان ہے، بیمیری گاڑی ہے،ادھراس کامرض الموت شروع ہوا،ادھراس کی ملکت میں کی آگئی، اب اس کے مال براس کی ملکت نہیں رہی، اب اگر اس وقت میں کسی کو اپنا مال دینا جا ہے تو ایک تہائی ہے زیادہ نہیں دے سکتاء اگر کسی کے لئے دست کرنا جا ہے کہ فلاں کواتنا مال ویدو، یا میراا تنا مال فلال محبر میں لگا دینا تو اب ایک تہائی سے زیادہ پر یہ وصب جاری نہیں ہوگی، اس لئے کہاب اس کے مال کے ساتھ اس کے درنا ء کاحق متعلق ہو گیا، انبذا اے تہبیں جائز نہیں کہتم اس مال کو صدقہ کرو، یا ہبد کرو، یا مجدین لگاؤ، ان ٹی ہے کوئی کام نہیں کر سکتے، یہال تک کراس مال ہے اپنے نماز روز کا فدریجی نہیں دے سکتے ، بس اب ایک تہائی ک حدتک دے سکتے ہواس سے زیا وہنیں۔

## انسان کے مال کی حقیقت

یہ ہے انسان کے مال کی حقیقت جس کو دوا پنامال کہدرہا ہے، جس کی خاطر دوؤ دعوب میں لگا ہوا ہے، جس کے او پر دنیا آخرت ایک کرر کئی ہے، میکن دومال مرض الموت شویوع ہوتے ہی انسان کے تصرف سے اس طرح تکل جا تا ہے کہ اب بیمال اس کا نمیس رہا، اب بیمال دارٹوں کا ہے، انبذا ایک تہائی کی حد تک تصرف کر سکتا ہے، اس سے زیادہ ڈیس کرسکا، ای وجہ ہے ضور مسلی انشد علید ملم نے فرمایا کہ صدقه کرنااس دقت فائده مند بے جب انسان صحت مند ہو۔ صحت میں انسان کی کیفیت

انسان کی طبیعت بھی جیب ہے کہ جب تک وہ صحت مند ہے تو اس وقت خوب سیدتان کے جاتے ، اور کھی اس کو بیدو هیان ٹیس آ تا کہ ہو سکتا ہے کہ پیار ہو چاؤں ، اور ند دنیا ہے جائے کا و هیان آ تا ہے ، اور صحت کے عالم جس مزے افرائے کا تصور آ رہا ہے ، بیش و عشرت کا تصور آ رہا ہے ، مرنے کا تصور ٹیس آ تا ، بیار ہو جانے کا انصور ٹیس آ تا ، اللہ اقعالی کے پاس جانے کا تصور ٹیس آ تا ، صحت کے عالم میں یہ امنیک ہوتی ہے کہ ان بیلیوں کو بیش و عشرت میں استعال کروں ، ان سے مرح از اؤں ، اور اس کے ذریعے دنیا کی مزید دولت جمع کروں ، اس وقت اگر صد قد کرو کے تو استگر کی کیکل کرصد قد کرو گے ، اس صدقہ میں انشد تعالی کے بہال اجرواؤ اب زیادہ ہے۔

مال ہے محبت کے وقت صدقہ کرو

آگر نمایا کہ ہند جیے لیخی اس حال میں صد قد کر وجب تہارے ول میں مال کی صد قد کر وجب تہارے ول میں مال کی عجب ہوں وہ بیارے ول میں اس کی عجب ہوں وہ بیارے وہ اس کی عجب ہوں وہ بیارے وہ اس کی عجب ہوں کہ اور ساری وولت چھوڈ کر خالی ہاتھ جا ہیں ساتھ تجرش لے جائیں سکتا ، اس لئے اس وقت وہ بیسوچتا وقت ول میں مالی عجب اس وقت وہ بیسوچتا ہے کہ چلوصد قد ہی کروہ بھیے کہتے ہیں ''مری مجری الفد میاں کے اس وقت وہ بیسوچتا ہے دورج میں کہتے ہیں ''مری مجری الفد میاں کے اس وقت وہ بیسوچتا

میں صدقہ کرنے پر اتفاا ہر وٹو ابنیس ، اس لئے فریایا کہ جس وقت مال کی محبت ول میں ہے ، اورنٹس یہ کمیدر ہا ہے کہ اس مال کوئٹ کر کے اپنے پاس رکھ لے ، اور اس کے ذریعے میٹن وششرت کا سامان ٹیخ کر لے ، اس وقت اگرنٹس کے اس نقاضے کو د ہا کر اس مال کوانڈ کے راہتے میں ٹرچ کر ہے تو اس میں بیز ااجر وٹو اب ہے۔ قر آن کر کئے نے جگی جگہ میگر اس کو بیان فریا ہے کہ

مر ان مرا الله على حُبِّهِ ذَوِى الْقُرْلِي وَالْبَتَامِي وَالْمَسَاكِمُونِ (حواله)

و بھی المصن معنی سببہ موری معربی و بیستی و سست یوں رسوں لیمنی چوقش اپنامال اللہ تعالی کے راستے میں عزیز وا آثار ب کو، رشتہ دارول کو، بتیموں اور سکینوں کو دیتا ہے، با وجود یکہ اس کے دل میں مال کی عیت ہے، اور دل یہ کہدر ہاہے کہ مال کواپنے یاس روک کے رکھو، کین ووقیش اس کے برنگس محبت

کے تفاضے کو دیا کر اللہ تعالیٰ کے رائے میں دے رہا ہے، بیرصد قدیا عشاج روثو اب ے۔ دوسری جگیا للہ تعالیٰ نے فرایا:

. ـ ومرن جدالة لعالى في حرمايا: وَيُعُلِمِهُونَ الطَّمَامُ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَقِيمًا وَٱسِيرًا. (حراله)

لینی وہ لوگ بیتم کوسکین کو، اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اس وقت جبکہ مال کی بحت دل میں موجو وہو، الشرقعائی نے اس جگہ پر تعمیر فرما کی کہ ہم جو تهمیں معدقہ کرنے پر اجر دیتے ہیں تو تمہارے ول میں مال کی مجت جننی زیادہ ہوگی، اتنا ہی صد قد کرنے پر اجرزیادہ لیے گا، ایک اور جگہ فرمایا۔

لَنُ نَنَالُو الْبِرَّ حَنِّى تُنَفِقُو مِمَّا نُعِبُّونَ (حواله)

یعنی تم اس وقت تک نیکی اور تقوی کامقام حاصل نہیں کرسکو مے جب تک تم

اس مال ہے فرچ نہ کروجس ہے تم محبت کرتے ہو۔

قدرو قیمت گنتی کی نہیں

پی ہوں ویت سے بن ما اور اس سے امدووت پید اوی بر بن می پیشد ما میں اور اس سے امدووت پید اوی بر میں گے۔

اس کے اس مدینے میں فر مایا کہ دوصد قد افضل ہے جوصحت کی حالت میں
ہوداور دل میں مال کی مجت ہونے کی حالت میں ہوداور اس وقت یہ تھی اند میشہ ہو
کہ کیس صدقہ کرنے کے نتیجے میں میں تنگدست ند ہوجاؤں اور صدقہ ند کرنے کے
منیجے میں مالداری کی امدید تھی ہو تی ہے اس وقت میں صدقہ کرنا افضل ہے۔
صدفے کی جلد کی کرو

گِرآ گِرْمَ اللهِ اللهِ جب ول میں صدقہ کرنے کا نقاضہ پیدا ہوتو اب دیر نہ کرو: جب دل میں داعیہ پیدا ہوا تو اس داعیے پڑھل کراو، یہ بات صرف صدقہ کے ساتھ ہ خاص ٹیمیں ہے، بلکہ تمام نیکیوں کا بھی حال ہے، مؤس کے دل میں جب کمی نیکی کا داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یہ بیک کا ممرکولو اس وقت شیطان ڈیڈی مارنے کی کوشش

کرتا ہے، وہ شیطان اس مؤمن سے بینہیں کہتا کہ جوتو نیک کام کرنے حار ہاہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ مؤمن اس کی بات نہیں مانے گا ، بلکہ شیطان اس ے میر کہتا ہے کہ بہت انچی بات ہے ،تمہارے دل میں بڑاا چھاداعیہ بیدا ہواہے ، یہ نیک کام ضرور کرنا جاہیے ، گر اس کام کو کرنے کی جلدی کیا ہے؟ کل کر لیتا۔ پر موں کر لیں امشیطان کا میر قاعدہ ہے کہ جب کسی مؤمن کے دل میں کسی ٹیکی کا داعیہ پیدا ہوگا، وہ اس میں دیر کرائے گا، اس کومؤخر کرائے گا، اس کوٹلائے گا، اب جو شخص شیطان کے اس جال میں آ جا تا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کل آتی ہےتو بھراس ہے کہتا ہے کہ جلدی کیا ہے؟ کل کر لیٹا، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، اس طرح شیطان اس نیک کام کوٹلا تا رہے گا، یہاں تک کہ وہ داعیہ کمزور ہوکرختم ہو جائے گا ،اوراس کو نیک کام کرنے نہیں وے گا۔ اب به مال فلال کا ہو چکا حضورا فذس صلی الله علیه وسلم فر مار ہے ہیں کہ و دفخص نیک کام کرنے کواور صدقه کرنے کوٹلاتا چلا گیا،اور بیرموچار ہا کہ بیرقم صدقہ جار بیرمیں لگاؤں گا،اس کے ذریعےمبحد بناؤں گا، فلاں جگہ لگا دُل گا،لین لگا بانہیں، یہاں تک کہ موت کے دروازے پر پہنچ گیا ، اور جان طلق میں آ کرا ٹک گنی ، اس وقت ریسو چڑاہے کہ چلواب اس داعیے کو بیورا کرلوں ، اور کہتا ہے کہ فلاں کو اتنا دیدو ، فلاں کو اتنا دیدو ، رسول الله صلى الله عليه وسلم فريار ہے ہيں كه اب كيا كہدر ہے ہوفلاں كوا تنا ، فلاں كو ا تفا، ارے بیر مال اب تو کسی اوز کا ہو چکا، وہ مال تو وارث کا ہو چکا، بہر حال! مجھی شیطان کے اس واؤیش ند آؤ، جب بھی اللہ تعالیٰ دل میں نیک کا واعیہ پیدا فرما نمیں، چاہے ووصد قد کا واعیہ ہی، عبارت کا ہو، نیک کا ہو، فیرات کا ہو، نماز کا ہو، فماز کا ہو، ذکر کا ہو تلاوت کا ہو، اس دائیے کو ٹلا وُٹیس، بلکہ فورا اس پڑٹل کرو، اس لئے کہ ٹل نے کے نتیجے میں اس پڑٹل کرنے کی مچرفوبت ٹیس آئے گی، لہذا اس کوجلد کی کرنے کی کوشش کرو۔

تر د د کی صورت میں مشور ه کرلو

زبادہ ہے زبادہ بہر کتے ہوکہ اگر اس ٹیک عمل کے کرنے میں پچھے تر دوہوتو یے بڑے ہے ،ایخ شخ ہے،اینے رہنما ہے مثورہ کرلو، کہ دل میں اس ٹیک کا م کا داعیہ، اس صدقہ کا داعیہ، پیدا ہور ہاہے، کروں یا نہ کروں؟ یہ چیز صحابہ کرام ہے ا بت ہے، محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ول میں جب کسی میک داعید پیدا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا ذکر فرماتے کہ یا رسول اللہ ، ول میں بید خیال آر ہاہے، جب اللہ تعالی نے حضرت کعب بن با لک رضی اللہ عنہ ک ا تو یہ قبول فرمالی تو آ کر حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ، میرے دل میں بیضال آرہاہے کہ میں اپناسارا مال اس توبہ کے شکر کے طور پراللہ تعالیٰ کے راہے میں صدقہ کرووں ، لیکن فورا خوواس خیال پڑمل نہیں کیا ، اس لئے کہ بیٹل کہ ہمارا مال صدقہ کردوں ، بیٹل مناسب ہے پانبیں ؟ البذاحضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس واعیے پڑھل کرنے کے بارے میں پوچھاء آپ صلی اللہ عليه وسلم نے ارشا دفر مایا:

آمُسِكُ عَلَيُكَ بَعُضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لُّكَ.

فرمایا که سمارامال صدقه مت کرد ، بلکه پچهال اپنج پاس دکھو، ای میں بہتری ہے، گویا کہ آپ نے حدیثا دی کہ اس حد تک کرو، اس حدے آ گے مت کرو۔

ہ، لویا کہآپ نے حدبتادی کہاں صد نیکی کے داعیہ کوٹلا و منہیں

یم رحال اجب فرض و واجب عمبا دات کا دل میں واعبہ پیدا ہوتو اس میں کی
مشور ہے اور کی استخار ہے کی ضرورت نہیں ، وہ تو فرض ہے ، واجب ہے ، اس کو تو
کرنا تی ہے ، کین جب نظی عبا دات کا نظا نیمیوں کا دل میں داعبہ پیدا ہوتو منا سب
ہ ہے کہ اپنی خو درائی ہے نہ ہو، اس لئے کہ خو درائی کے کام میں بر کرت میں ہوتی ،
جب آ دی کمی بڑے کے کہنے ہے کوئی کا م کرتا ہے تو اس میں انڈ توائی کی طرف
ہ ہے بر کہت ہوتی ہے ، لیکن اس وائے کو اس طرح مت ٹلاؤ کر وہ طبعہ بالا تر قروہ
داعیہ ختم ہی ہوجائے ، اس صدیف میں حضور اقد س میں انڈ تعالیہ وسلم نے صدقہ
داعیہ ختم ہی ہوجائے ، اس صدیف میں حضور اقد س میں انڈ تعالیہ وسلم نے صدقہ
کرنے کے بارے میں ہیں تو دید یا ، مکسماری شکیوں کے بارے میں ہیم ہے کہ
اس کے اعراضائے کا معالمہ انسان کوئیس کرنا چاہے ، انڈ توائی نہم سب کو اس برطل

دوسرے سے کوئی حاجت طلب کرنے کا طریقہ

ايك اورحديث يره ليتي مين:

عَنُ عَبُدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: إِذَا طَلَبَ آحَدُكُمُ

السَّاحَة فَلْسَطَلَبُهَا طَلَبًا يَسِيرًا. فَإِنَّمَا لَهُ مَا قُلُورٌ لَهُ. وَلَا يَاتِينُ احَدُّكُمُ صَاحِبَهُ فيمدحه فيقطع الله.

حضرت عيد الله بن مسعود رضي الله عنه جوا فقه صحابه إي، رسول الله صلى الله علیہ وسلم کے خاوم خاص ہیں ، بڑے درجے کے صحابہ کرام میں سے ہیں ، ان کا میر مقولہ امام بخاری رحمة اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، ظاہر میں توبیان کا اپنا مقولہ ہے، ليكن صحابه كرام اس فتم كي جو باتيس بيان فرمات جيں، وه درحقيقت نبي كريم صلى الله علیہ وسلم کی تعلیمات ہی ہے یا خوذ ہوتی جیں ، فر مایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص سمی دوس سے کوئی حاجت طلب کرے تو آرام سے طلب کرے ، زیادہ اصرار نہ کرے، مثلاً ایک شخص کسی دوسرے سے بطور قرض کوئی رقم ما نگ رہاہے ، یا کوئی اور اپنی حاجت دوسرے ہے پوری کرانا جا ہتا ہے تو اس کے سامنے اٹی حاجت تو بہان کردے کہ جھے فلاں حاجت ہے، آپ بوری کردی، حدیث شریف میں آتا ہے ك حضورا قدس صلى الله عليه وسلم نے فر مایا كه جو شخص ايينے كسى مسلمان بھا كى كو كى حاجت یوری کرتا ہے تواللہ تعالی اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔

الله ہے ما نگنے میں اصرار کرو

مبرحال! دوسرے مسلمان بھائی کے سامنے اپنی حاجت ذکر کردینے میں کوئی مضا کتھ ٹیس ، کیون اس طرح ما گوکھا اس کرکوئی یو جھے نہ سے ، ابساا صرار کرتا کہ میں سر پر سوار ہو گئے کہ میں ہر قیت پر بیر ضرورت پوری کرا کر جاؤں گا ، لے کر جاڈں گا ، ابساا صرار کسی کلوق ہے کرتا جا کوئیس ، ہاں! ایساا سرار کرتا جوقو الشریال ے دعا کے اندراصرار کرو کہ یااللہ! بیس تو یے پیز لے کر بی جاؤں گا ،اس کے بغیر خبیں ٹلوں گا ، دہاں یہ اصرار کرلو، کین گلوق ہے ما تخفے میں اصرار نہ ہو، بس اپنیا بات زی ہے اور آ ہنگی ہے کہدو، جس ہے اس کے دل پر بعجہ ند پڑے۔ حاجمت طلب کرتے وفت تع بیف مت کرو

اپیا کیوں ہے؟ اس لئے کہتمہارا کا ما نتا ہے کہا ٹی کوشش کرلو، ملے گاوہ بی جو تقدیم میں لکھا ہے، تہارا کا م یہ ہے کہ طلب یسر کرد، لینی اجمالی طلب کرو، پھر آ كَ فَرِها إِ: وَلَا يَدُتِي أَخَدُكُمُ صَاحِبَةً فَيَمْدُحُهُ. يَعْيَ الياسْمُ وكرجب كل ع کوئی ضرورت بیش آگئی، اور اس ہے کچھ ما نگنا پڑ گیا تو اب جا کراس کی تعریفیں شروع کرویں،اوراس کی جاپلوی کرنی شروع کردی،مثلاً پیرکآ پ تو پڑے تی ہی آپ توا ہے ہیں ، ویسے ہیں ،ساری ونیا آپ کی تعریف کرتی ہے، وغیرہ ..... تا کہ میں پیخص اپنی تعریف سن کے لٹو ہوجائے ، اور پھرمیر ا کام کردے ، اس لئے آپ نے فرمایا کہ جب کس سے کوئی چیز طلب کررہے ہوتو اس کی تعریف مت کرد، کیوں؟ اس لئے کہ جب دوسرے آ دمی کی زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کے نتیجا میں و وبعض اوقات فتنه کا شکار ہوجا تا ہے، عجب اورخود پسندی میں مبتلا ہوجا تا ہے، كبرين مبتلا ہوجاتا ہے،اس لئے خواہ مخواہ آپ نے تعریف كر کے ان فتنوں ميں مبتلا کردیا، اس لئے کسی کے منہ برزیادہ تعریف کرنا غلط ہے، بس جو بات اور جو ضرورت اس ہے کہنی ہے وہ کہدو کہ مجھے بیضرورت ہے، بیکام ہے،آپ کر سکتے ہیں تو کرویں ،آپ کی مہر بانی ہوگی ،اس سے زیادہ نداصرار کرد، اور نہ تعریف کرد،

اور نیملق اور چاپلوی ہے کا م لو۔ اصر ار سے لیا جانے والا مال حلا ل نہیں

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه نے اس مدیث میں بی تعلیم دی، ظاہر

ہو کہ بیضنورا اقد س ملی الله عابد رسلم بن کی تعلیم ہے، البندااس ہے وی سیل طاہ جو بار

ہار آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، کداسے کی عمل ہے دوسرے کو

تکلیف میں جتال ندگر و، کیونئہ جب نیادہ اصرار سے طلب کرد گے تو وہ چہارہ مجبورہ ہو

جائے گا ، اس کے ذبی ہی براج چہ پڑے گا ، اس بوجھ کے نتیجے میں وہ آپ کو پکھ

وید ہے گا ، کین طیب لئس ہے جیس دے گا ، اور طیب نئس ہے ند دینے کی صورت

میں اس کا علما ک ہونا بھی آپ کے لئے مشکل ہے، اس وجہ ہے اپنی کی حاجت کو

میں اس کا علما ک ہوتا بھی آپ کے لئے مشکل ہے، اس وجہ ہے اپنی کی حاجت کو

دوسرے سے با نگنے تیں اصرار کرنا جائز مجبیں ، اور اس حدیث میں اس کی مما احت

مزبائی ہے ، الله تبارک و تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے اس حدیث میں اس کی حدا تھے۔

مذمہائی ہے ، الله تبارک و تعالیٰ اپنے فضل وکرم ہے اپنی رحمت ہے اس حدیث کے۔

مشتنی پڑیل کرنے کی تو تی ترخ بائے ، این

وآخردعوانا الحمد لله وب الغلمين

اجمالئ فيرست اصلاحي خطيات مكمل صفحتمس عنوان عنوان طد (۱) عقل كادائرة كار ..... 19 مروزه بم كيامطالبكرتا بي ..... 19 ٢ - اورجب ...... ٢٥٥ ٢ - آزادي نوال كافريب ..... ٨\_' سفارش' شريعت کي نظر ش ...... ٨٩ ٨ م. بدعت ايک علين گناه ...... جلد (۲) ٩- يوي كاحتوق ...... ٢٢ ١٣ - ١٣ الني على اورجلوس ١٢١ ا يثو برك عقوق ..... ا ١ ١٦ ما غريول كي تحقير نه يحيح ..... اا قرباني هم اور عشر وَ ذي المحمد ...... ١١٥ ١١٥ فَسَى كَامِتْكُشْ ...... ١٢ - يرت النبي ﷺ اور حاري زندگي ..... ١٢٩ ١٦ - ١٤ يابره کي خرورت ..... جلد (٣) 21\_اسلام اورجد يدا تصادي مسائل ...... ۲۱ ۳۳\_وعد وخلافی اوراس كی صورتی ..... ۱۵۷ ۱۸ والت قر آن کی قدرو عظمت ..... ۴۶ ۴۶ خیانت اوراس کی مروبه صورتی ..... ۱۵۳ ٢٥ معاشر على اصلاح كيي بو؟ ..... ١٩٧ 19\_ ول كى يماريال ..... ٢٥ ٢٦\_ بروں کی اخاعت اور اوب کے نقاضے ٢٢١ ۲۰ دنیاہ ول ندلگا کہ .... عام عاية تجارت دين بحل، دنيا بحل ........... ٢٣٥ ٢١\_كيامال ودولت كانام دنيا يع؟ ..... ۲۲ چھوٹ اوراس کی مروجہ صورتی ..... ۱۳۵ مار خطبہ نکاح کی اجمیت .....

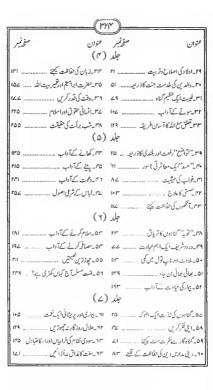

مغينم عنوان صغينم عنوان ۲۵ \_ تقدير يرداخى ر مناجا ب سيسيد ١٩١ ٨ - غير ضرورى موالات بي يريز كري ٢٩٣ 19 يىموالات جديداورعاما وكي فرمىداريان °۳۰ ۲۲\_فتنے کے دور کی نشانیاں ..... ٢٧ مرنے سے مبلے موت كى تيارى كي ٢١٩ جلد (۸) ۵۰ تبليغ ودكوت كے اصول ..... ۲۱ ۲۷ خلق خداے محبت كيج ...... ۲۱۳ الا راحت كن طرح حاصل بو؟ ...... ١٥ ١٨ علم حك قوم ن يجير ..... ٢٥٧ ودمرول كوتكليف مت ويجئ ..... ١٠٣ ٨١ غصر كوقا يوش يجيح ..... 24\_مؤمن ایک آئینہ ہے .... ٣٤\_ گنامول كاعلاج خوف خدا ..... ١٢٢ ٨٠ ووسليطي كتاب الله ورجال الله ..... ٢٠٩ ٨٧\_رشة دارول كيهاتحوا تعاسلوك عيجة ٢٥١ 24\_مىليان مىليان، بِعالَى بِعالَى ...... جار (٩) ۸۷\_گنامول کے نقصا نات ..... ۱۷۷ ١٥ ــ ايمان كال كي عار علاسيس .....١١ ٨٨\_محرات كوروكو ورند! .....٨٨ ٨٢\_مملمان تاجر كفرائض .....٨٢ ٨٩\_ حنت كرمناتل ..... ۸۲\_این معاملات صاف رکیس ..... ۲ ٩٠ گرآخرت .....٩٠ ٨٨\_اللم كامطلب كياب؟ .....٨١ ١١- دومرول وُخِي يجي .....١١ ٨٥\_آ ب زكوة كن طرح اداكري؟ .... ١٢٥ ٩٢ مزاج وغراق كي رعايت كرس ..... ١٨٩ ۸۷ کیا آ کیوخیالات مربشان کرتے ہیں؟ ۱۵۵ طد (١٠) ۹۸\_ بحث ومباحثه اور مجموث ترک میلیجئے .... ۱۱۹ ٩٣ \_ يريشانيون كاعلاق ...... ٢٥ 99\_د من تجینے اور سکھانے کا طریقہ ..... ۱۳۷ ٩٣ \_ رمضان كس طرح كزارس؟ ...... ٥٩ ١٠٠ استخاره كامسنون طريقيه ...... ١٥٥ 90\_ دوی ادر دشمنی می اعتدال ..... ۸۳

٩٧\_تعلقات كونيما كمن .....9

عورم نے والوں کی يُرائي شكري ..... 9-1

ا الاحان كايدلداحيان ..... اكا

۱۰۱ يقيرمحد كي ايميت ....١٨١

صغرتمير عنوان عنوان عيدار كهانا سامنية في مروعا ..... ١٤٥ ١٣١\_محد سے نکلتے وقت کی دعا ..... ١٤٤ ١٩٨ \_ كماتے سے سلے اور بعد كى وعا ..... ١٩١ ۱۳۲ سورج نکلتے وقت کی دعا ...... ۱۹۳ ١٩٩ \_ سفر کی مختلف دعا تم س ١٣٣ من كروتت يزمني كي دعائي .... ٢٠٤ ۱۵۰ قربانی کے وقت کی دعا ..... ۱۳۳ مج کے وقت کی ایک اور و عا ..... ا 10 مصیت کے دقت کی دعا ..... ١٢٥ گرے تكنے اور مازار جانے كى وعل ٢٢٧ ۱۵۲ يسوتے وقت كى دعائص واذ كار ... ٢٣٩ ١٣٢ \_ كمريس داخل بونے كى دعا ..... طد (۱۳) الاا ينماز كي ايميت ادراسكا سحيح طريقه ..... ١٩١ ۱۵۳\_شه قدر کی نسلت ..... ١٦٢ ينماز كامسنون طريقه ..... ١٥٣\_ ج الك عاشقاند عرادت ..... ۵۵۱ - في تا فير كون؟ ....... ۵۹ ١٢٣ فرازش آنے والے خالات ..... ٢٢١ ١٩٢١ خشوع كي تين درجات .....١٢٠ ١٥٢ يحم اور عاشوراء كى حقيقت ..... ٥٥ ٢٥١ ـ يرانى كالدلد اتحالى عدو ..... ١٥٤ كلم طيرك تقاضي ..... ١٢٦\_اوقات دندگی بهت فیتی بس ...... ٢٦٩ ۱۵۸ مسلمانوں برحملہ کی صورت میں ..... ۱۱۹ ۱۵۹\_درس ختم سيح بخاري ..... ١٢٥ ... زكوة كي اجميت اورا كانصاب .... ٢٨٥ ١٢٠ يكامياب مؤمن كون؟ ..... ۱۲۸ فرق کے جداہم سائل ...... طد (١٥) ٢٧١ \_ التنكويل برى ندت بيل ..... ١٢٧ ١١٩ - تعويذ منذ عاور جهاز يحونك ..... 421 فواتحن اورين و ..... ٠٤١٠ زكركاجز ع؟ اعارات عاظاق كامطلب .....١ ١٩٩ \_\_\_\_ ١٩٩ \_\_\_ ١٩٩ 9 ڪارامانت کي ايميت ..... اعدار دلول كوياك كرين ..... ٣١٤ يصوف كي تقيقت ..... ١١٤ ٨٠ المانت كاوسع نغيوم .....٨٠ ٣٤ ار نكاح جنسي تسكين كاجائز ذريعه .... ١٣٥ المارع بداور وعده كي ايميت .....١٨١ ۵ ار آنگھول کی حفاظت کریں ...... ۱۵۱ ۱۸۴\_عبد اور دعده کا وسع مغہوم

صغيتم عنوان ٣٨١\_نماز كي حفاظت يجيح طد (۱۲) ۱۹۲ یزول ہے آ کے مت برطو ...... ۱۸۳ صحت اورفرمت کی قدر کرلو ..... ۲۷ ۱۹۳ بدعات حرام کول؟ .....١٩١ ١٨٥ وقت يوي احت عد ١٨٥ ١٩٥\_ وازبلندنه كرمي ..... ١٨٢\_فظام الأوقات كي ابحت ....١٨٢ ١٩٢ ـ الآقات اورفون كرنكي آواب .... ٢٥٣ ١٨٨\_كناه جيوزووه عابدين حاؤك ..... ١٨ 194\_ برخر کی تحقیق کرنا ضروری نے .... ۲۱۷ ١٠٣ .... تاعت ''افتيار كرو ..... ۱۹۸\_زمان کوسیح استعال کریں ...... ١٨٩ دانند كے فصلے برراضي بوجاد ..... 199\_الله كاسكم نے جون وح التليم كراد ... 190 190 مروسيوں كے ساتھ حسن سلوك .... ١٩٠٠ ٢٠٠\_ حق كى بنماد بردوم كاماتهدو ... ٣٠٧ ۱۹۱\_دومروں کیلئے میندیدگی کامعیار .... ۱۲۵ ۱۹۲ حيار شخيم صفات ..... جلد (١٤) rır\_اعتدال كرماته زندگي گزاري .... ۱۸۱ ٢٠١ يمي كا غراق ست أزاد ..... ۲۰۳\_الله عائرو(ا) الله عالم الم ۲۰۲ طعن وشنع ہے بح ..... ٢٠٣ يركماني = يح ..... ۲۱۵ محاركي نظم شري دنيا كي حقيقت ..... ۲۳۷ ۲۰۴۸ حاسوی مت کی ...... ۲۰۴۸ ۲۱۷ \_گھر کے کام خودانحام دینے کی فضیلت ۲۵۳ ٢٠٥ فيريد مرت يخ الم ٢١٤ تفسرسورة الفاتحه (١) .....٢١ 49 ..... Se 56 = 45.05 roy ۲۱۸ تغییرسورة الفاتحه (۲) .....۲۸ ٢٠٠٨ غيت كانتف إيداز ..... ۲۱۹ تخسرسورة الفاتح (۳) ۲۰۸ توست کے ستاؤ ڈوز ٢٠٩\_وحدت اسماري كمس طرح قائم ؟ ؟ .....٩٧ فاغدانی اختلافات کے اسماب اورا نکاحل ٢١٠\_ جنگزوں کا ہزا سب قومی عصبیت ... ۱۵۳ كالي صورت من ستاب ب رعا تي تيت االم رياني ايمان تابل قبول فهيس ..... ١١٧





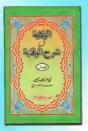





